



www.hazratmeersahib.com

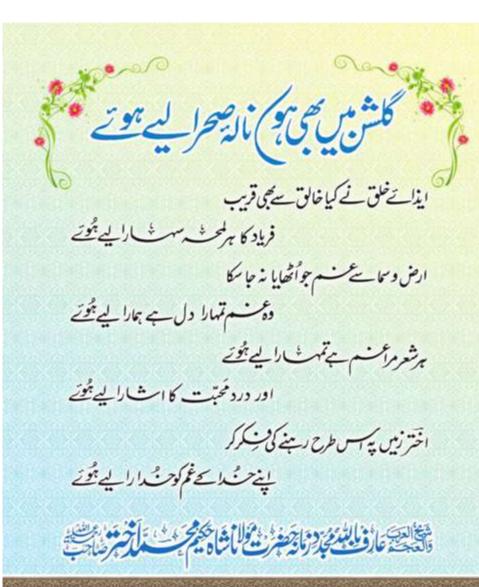

روزانه براه راست مجلس سننے | Listen LIVE Majlis Daily en.hazratmeersahib.com **English Website** 

hazratmeersahib.com



# قرآن باک کی رونی مین دبنی خرام کی کی مول کی تعلی دبنی خرام کی کی مول کی کی

عَلَيْنِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

— خاشـر —



بی ۸۴، سنده بلوچ هاؤ سنگ سوسائٹی، گلستانِ جو ہر بلاک نمبر ۱۲ کراچی

www.hazratmeersahib.com





### ا هِ مِعْرِي مِنْمَا ينف تاليفات \*

مرشدنا وملانامحالئة مشرافدرنشاه ابرازانحق صاحب رثمفُالله تعَالَاعليه دوبر

حَضرت قد س مونا شاه عبد الغن على المحتفوليوسي رَمُذُاللَّهُ وَعَلَى عليه الدر

حَضرتِ الله مُعَلِّدُ اللهِ المُحَمِّدُ اللهِ الله كي

معجبتوں کے فیوض و برکاٹ کامجموعیزی دوه قرمجر ترخیت عناتعالی عنہ ﷺ

# المرورى تفصيل

### نام وعظ: قرآن يَاك كي روْتي مين ديني خُداً كَغُمُون كي تني

فام واعظ: مجى ومجوفي مرشدى ومولائى سراج المِلّت والدّين شيخ العرب والجم عارف بالله قطب قطب زمان مجرد دورال حضرت مولانا شاه محيم محمد اختر صاحب رمة الدّعليه

تاریخ وعظ: ۵رئیج الثانی ۲۰۱۰ هرمطابق ۱۹ رجولائی ۱۹۹۹ء دوشنبه بعد مغرب، کراچی سارز والحجه ۱۸ میاه هرمطابق ۱۱ را پریل ۱۹۹۸ء بروز ہفته، کراچی کارز والحجه ۱۹ میل هرمطابق سرفر وری ۲ کولاء بروز جعرات، کراچی کر شعبان المعظم ۲۰ میل هرمطابق ۱۲ را تروز ۱۹۸۹ء بروز منگل، الله آباد (هندوستان) ۲ رئیج الثانی ۱۳ رئیج الثانی ۱۸ میل هرایق مطابق ۲ را کتوبر ۱۹۹۳ء بروز بده، اید ممثل (کینیدا)

مقام: مسجد اشرف بكشنِ اقبال كراجي، الله آباد ( بندوستان ) اورايد منثن (كينيدًا )

موضوع: قرآن بَاك كي روتن مين ديني فَدَا أَ الْمُعْمِولُ كَيْ تَلَ

موتب: مجى ومحبوبي حضرت اقدس سير عشرت جميل مسيت مصاحب دامت بركاتهم خادم خاص وخليفه مجازبيعت حضرت والارحمة الله عليه

اشاعتِ اوّل: رمضان المبارك هسي صطابق جولائي ١٠٢٠ع

#### اہل اُللہ سے متعلق نفس کے ایک دھوکہ کا علاج ..... الله والوں سے بدگمانی کی نحوست.......۸ جنازہ کے اویر آیت کنندہ جادر ڈالنے کی ممانعت ..... حصول ولایت کی علامت......٠٠١ صحبت اہل اللہ کی روحانی لذت......ا آیت شریفه میں «شبیمای الله» اور «الیم بی لله " کے الہامی اسرار ...... سا سحدہ سے نماز کی تعبیر بطور مجاز مرسل کے ..... نماز باجماعت کے وجوب کا عاشقانہ راز ..... اُمت محمري بالناليّانيّا كي ايك خاص نعمت ....... آپ علی این این دوسری خاص نعمت ...... جنت يرابل الله كومقدم ركفنه كاراز ....... پیغمبرانه فرائض کی بحا آوری کی تلقین ........ دینی خادموں کی تسلّی قلب کے لیے عظیم الثان مضمون .......۲۰ خدام دین کے لئے اہم مشورہ ..... احاديث اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقَّا الح اور إنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوُت الح كربط سے ایک الہامی علم عظیم ..... دعائے سفر کی الہامی تشریح.....

## ﴿ عرضِ مرتب ﴾

یعظیم الثان وعظ به عنوان قرآن بَاک کی روتنی مین دینی خُداً ایک کی موثی مین دینی خُداً ایک کی مینی دینی خُداً ایک کی روتنی مین دینی خُداً ایک کی روتنی الثانی ۲۰ ایر المحطابق ۱۹۹۹ بروز دوشنبه بعد نمازِ مغرب خانقاه امدادیه اشرفیه گشن اقبال، کراچی کی مسجدِ اشرف کے منبر سے حضرت مرشدی نور الله مرقده کی زبانِ مبارک سے نشر ہوا۔ اس کے ساتھ دوسرے مواعظ کے اقتباسات جو اس مضمون سے متعلق سے اور حضرت والا رحمۃ الله علیه نے نہایت تفصیل سے بیان فرمائے سے الله تعالی نے اپنے فضل و کرم سے سامنے کردیئے جو اس میں شامل کردیئے گئے اور الحمد لله ایک عظیم الثان مربوط وعظ تیار ہوگیا۔ حضرت والا کے دوسرے مواعظ کے اقتباسات جو اس میں شامل ہیں وہ بیرہیں:

\* ٣١٧ رذ والحجه ١٨٣ م إه مطابق ١١٧ پريل ١٩٩٨ و ء بروز هفته ، خانقاه امداديه اشرفيكشن اقبال ، كرا چى

\* ١٥/ ذوالحجه ١٩٣١ همطابق ٣ فروري ١٩٤٢ عبروز جمعرات، مدرسد دوصنة العلوم، نارتهم أظم آباد، كرا جي

\* الرشعبان المعظم ومنهم إحد مطابق ١٢ مارج و٨٩ إعبر وزمنط ،اله آباد (مندوستان)

\* ٢٩رريج الثاني ١<u>٩ مها</u> همطابق ٥را كتوبر ١٩٩٠ع وروز بده، ايد منثن (كينيرًا)

الله تعالیٰ کا احسان وکرم ہے کہ سفر وحضر میں حضرت والا رحمۃ الله علیہ کے مواعظ ، مجالس کے ارشادات وملفوظات اور تنہائی کے افادات احقر ٹیپ کر لیتا تھا۔ کینیڈ ا کے وعظ کے جوا قتباسات اس میں شامل ہیں وہ اللہ کی مدد سے عین وقت پرسامنے آگئے جو خُدّ ام دین کی تسلّی کے عجیب وغریب علوم ہیں۔ الله تعالیٰ قیامت تک حضرت والا رحمۃ الله علیہ کے لئے صدقہ کجاریہ بنائے اور احقر کی مغفرت کا ذریعہ بنائے!

آمين يارب العالمين بحرمة سين المرسلين عليه الصلولة والتسليم

احقر سيرعشرت جميل ملقب بمستست مفاالله عنه خاص وخليفه مجاز بيعت حضرت والانورالله مرقدهٔ ۲ مطابق ۱۱ جولائی ۲۰۱۲ء



نَحْمَلُهُ وَنُصَيِّىٰ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ٱعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِيِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَلُن نَعْلَمُ انَّك يَضِيتُ صَلَّدُك بِمَا يَقُولُونَ ﴿
فَسَيِّحْ بِحَنُهِ رَبِّكُ وَكُن مِّنَ الشَّجِ رِيْنَ ﴿ وَاعْبُلُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَنْهِ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ فَسَيِّحْ بِحَنْهِ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ (سورة الحجر: آيت نمبر ١٤: تا ١٩٠٠)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقَّا وَّا اَرُزُقْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَّ اَرِنَا الْحَتِنَابَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّوْقَنَا الْجَتِنَابَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّفُونَا الْجَتِنَابَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بعض مضامین جمعہ کے دن بیان ہوتے ہیں تو پیر کے دن نہیں ہوتے ہیں تو پیر کے دن نہیں ہوتے ۔بعض دوست پیر کے دن آتے ہیں توجمہ کوئیں آتے ،لہذا مضامین کمرر بیان کرتا ہوں تا کہ جمعہ کے دن نہ آنے والے پیر کے دن سن لیں اور پیر کے دن نہ آنے والے ہیر کے دن سن لیں اور غائبین دن نہ آنے والے جمعہ کے دن سن لیں۔ایسا کرنے سے حاضرین اور غائبین دونوں کافائدہ ہوجا تا ہے۔افریقہ سے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ ایک شعر سنائیں گے۔ ان شاء اللہ! اس کے بعد تقریر کروں گا۔ اس شعر کو میں اکثر پڑھتار ہتا ہوں جس کامضمون بیہے کہ بادشا ہوں کے سروں میں در داور اللہ والوں

کے سینوں میں نور کا دریا ہے ہے شاہول کے سرول میں تاج گرال سے دردسا کثر رہتا ہے اور اہلِ وفا کے سینول میں ایک نور کا دریا بہتا ہے اہل اللہ سے تعلق نفس کے ایک دھو کہ کاعلاج اینے مضمون کو پیش کرنے سے پہلے آپ کی آسانی اور سمجھانے کے لئے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔حضرت جلال الدین رومی رحمة الله علیہ نے ''مثنوی مولا ناروم''میں فرمایا کہ ایک سمندری جانور ہے جس کا نام'' دریائی گاؤ'' ہے۔ وہ دریا ہی میں رہتا ہے اور رات کو بارہ بجے اندھیرے میں جنگل کی طرف نکاتا ہے۔ اپنے منہ سے ایک موتی نکالتا ہے جس سے پوراجنگل روش ہوجا تا ہے اورجلدی جلدی سوس، ریجان اوسنبل عمده عمده گھاس کھالیتا ہے۔ پھر سورج نگلنے سے پہلے پہلے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ تاجراس کے موتی کے قدر داں ہوتے ہیں، وہ مٹکے میں گوبر،مٹی، کیچڑ اور بھوسہ سب ملا کر درخت کے اویر بیٹے ہوتے ہیں۔ جب دریائی گاؤ منہ سے موتی نکال کرجنگل میں ایک طرف ر کھتا ہے اور اس کی روشنی میں گھاس چرنے وُورنکل جاتا ہے تو تا جرموتی کے اوپر ساری کیچراگرادیتے ہیں جس کی وجہ سے سارے جنگل میں اندھیرا ہوجا تاہے۔

دریائی گاؤاندهیرے میں ہر درخت کوسینگ مارتا اور پاگل کی طرح اپنے موتی کوتلاش کرتا ہے، لین جب موتی والی جگہ پرآتا ہے تو دیکھا ہے یہاں مٹی، گوبر اور چھوسہ ہے۔اس کی بدیو سے مجھتا ہے کہ شاید میراموتی یہاں نہیں ہوگا۔وہ جگہ دیکھ کر چلاجا تا ہے۔
دیکھ کر چلاجا تا ہے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مٹی مت دیکھو،

وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے ہیں تو ان سے بدگمان مت ہوجاؤ،
ان کے دل میں اللہ کی محبت، دوستی اور ولایت کا موتی چھپا ہوا ہے۔ تم انسان ہو،
دریائی گاؤ تو جانور ہے، اگر وہ اپنے موتی سے غافل ہو گیا تو اس پر کوئی الزام نہیں
کہ وہ بے وقوف ہے، لیکن جس عقلمند کی قسمت اچھی ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کو
پہچان لیتا ہے کہ ان کے جسم کے آب و گل میں نسبت مع اللہ تعلق مع اللہ کا موتی
چھپا ہوا ہے، ان کے سر پر اللہ کی دوستی کا تاج ہے جونظر نہیں آتا، ان کی روح اس
تاج کوا پنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوجا تا ہے، ان کی
گفتگو میں ان کے نور باطن اور اللہ کی دوستی کی خوشبو ہوتی ہے۔ جواللہ سارے عالم
کے گلتان کو اور پھولوں کوخوشبو دیتا ہے تو خالقِ خوشبو کے گلتانِ کا نناہ جس کے
دل میں ہوگا تو اس کی زبان اور الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو کیوں نہ ہوگی ؟

### اللدوالول سے بدگمانی کی نحوست

مولانا رومی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ جولوگ الله والوں کے ساتھ

برگمانی کرتے ہیں،ان کی مثال اُس جانور کی ہی ہے کہ اگر وہ موتی تلاش کرتا تو پاجا تا۔اللہ والوں کے جسم کی مٹی میں اللہ کی دوستی کا موتی چھپا ہوا ہے،اگر بد گمانی خہرتا تو اس موتی کو پاجا تا اور ہے بھی فر ما یا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے جسم کے اندر نبوت کا موتی چھپا ہوا تھا، کیکن ظالم شیطان کونظر نہیں آیا۔اللہ والوں سے

برگمانی شیطانی مرض ہے۔شیطان نے سجدہ کرنے سے انکارکردیا، بینہ سوچا کہ کس کا حکم ہے؟ خاک میں کس نے ملایا بیاتو دیکھ

شکر کر مٹی سوارت ہوگئی

الله كاحكم تھا، بے چون و چرا مان لينا چاہيے تھا۔ شيخ كاحكم بھى شريعت

کے مطابق ہوتا ہے، اس کوشریعت کے حکم میں اضافہ کرنے کاحق نہیں ہے، مگر شیخ تزبیت کے بارے میں جو کہد ہے،اُسے آئھ بند کر کے من وعن تسلیم کرلو۔ نماز کی ایک رکعت میں دوسجبروں کا راز علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدہ دو ہیں ، اس میں کیا راز ہے؟ سجد ہے تو دو ہیں ، رکوع دونہیں ہیں ۔ فرمایا کہ اللہ نے شیطان کوجلانے کے لیے اہلِ ایمان پر دوسجد ہے رکھے تاکہ ہمارا مؤمن بندہ کہہ سکے کہ اے ظالم شیطان! نالائق مردود! تونے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ، میں دوسجد ہے کرتا ہوں ۔ایسے ہی جناز ہ کی نماز میں سینے کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے۔ تواضع کا نقاضہ تھا کہ ایک ولی اللہ کا جنازہ ہے تو اس کے پیر کی طرف کھڑ ہونا چاہیے الیکن علامہ شامی ابن عابدین رحمة الله عليه فقه شامی میں لکھتے ہیں کہ امام کونما زِ جناز ہ پڑھانے کے لیے سینے کے سامنے کھڑا ہونا اس میں نیک فالی ہے کہ اے اللہ! اس شخص کا سینہ حامل قلب ہے، اس کا قلب حاملِ ایمان اور حاملِ کلمہ ہے تو میں آپ ہے اس میت کی مغفرت کے لیے اس کے قلب میں موجود کلمے کا واسطہ دیتا ہوں۔

ہونے کا حکم ہے۔ جنازہ کے اوپر آیت کنندہ چا درڈ النے کی مما نعت

سینہ میں دل اور دل میں ایمان ہے، اس لئے امام کو سینے کے سامنے کھڑا

جنازہ کے اوپر کلمہ شریف یا آیۃ الکرسی کھی ہوئی چادرمت ڈالو کیونکہ چادر کا پچھ حصہ بر ہانے پر ہوتا ہے اور پچھ حصہ پائنتی کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے کلام کا حصہ مُردے کے پیر کی طرف ہو۔ بتاؤ!اگر کوئی قرآن شریف کومُردے کے پیری طرف رکھ دیتولوگ اُس کو کتنا برتميز كہيں گے؟ الحمد ملته! ميں اُس وقت تك نمازِ جناز ہنہيں پڑھا تا جب تك آیت والی چادرنہ ہٹوالوں میرے پاس ایک سفید Extra چادر رکھی ہوتی ہے، جناب بینه کہنا کہ میں انگریزی نہیں جانتا ہوں۔ حصول ولايت كى علامت سن لے اے دوست جب ایّا م بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں جس کواللہ اپناولی بنانا چاہتا ہے، سن لو! اختر نے اٹھارہ سال کی جوانی میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں پڑھا تھا کہ جس کواللہ تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو اُس کوکسی ولی اللہ کی پیوند کا رمی عطا کردیتے ہیں۔ دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کی ٹیکنالو جی کی طرح اللہ تعالی زمانے کے کسی ولی اللہ کی محبت اس کودے دیتا ہے جس کے پاس پھروہ آتا جاتا ہے یہی دلی دل کواللہ والا دل بنانے کی پیوندکاری ہے، وہ بیلذہ پیوندکاری لیتا ہے، کچھون کے بعدوہ دیکھتا ہے کہ میں کیا تھااور کیا سے کیا ہوا جار ہاہوں \_ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کردیا پہلے جاں پھر جان جاں پھر جان جاناں کر دیا

جب انسان صاحب نسبت اور صاحب ولایت ہوجا تا ہے تو وہ خود محسوس کرلیتا ہے۔ اس کو دوسروں سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ میں صاحب نسبت ہوا کنہیں؟اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ باز آمد شاہِ من در کوئے من

میرابادشاه میرے دل کی گلی میں آ گیااور

باز آمد آب من در جوئے من
اور میرا پانی میرے دریا میں آگیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
جو نپور میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت! کیے معلوم ہوتا
ہے کہ یہ خص ولی اللہ یا صاحب نسبت ہوگیا؟ فرما یا کہ جب آپ بالغ ہوئے
تھے تو آپ کوخود پہۃ چلا تھا یا نہیں؟ یا آپ کو دوستوں سے پوچھا پڑا تھا کہ
جھا ئیو! میں بالغ ہوا یا نہیں جیسے آدمی جسمانی بلوغ کوخود محسوس کرتا ہے ایسے ہی
جواللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ والا ہوجاتا ہے اُس کی روح اپنے اندراس بلوغ
کومسوس کرتی ہے اُس کوسی سے پوچھا نہیں پڑتا۔

#### صحبت اہل اللہ کی روحانی لذت اس کی دوسری علامت جواللہ تعالیٰ نے میرے قلب کوعطا فر ہائی کہ

نابالغ بیچے سے کہوکہ ہم تمہاری شادی کرادیں۔ وہ کیے گا کہ شادی کی کیا شراکط ہیں؟ اُس کو بتایا جائے گا کہ روٹی، کپڑا، مکان دینا پڑے گا۔ بیچہ کیے گا کہ اس سے زیادہ مزہ تو گلی ڈنڈے، پینگ اُڑا نے میں آتا ہے اور جب کبڑی کھیلتا ہوں تو پچھ نہ پوچھوکوئی یاد ہی نہیں آتا، نہ مال باپ، نہ روٹی، نہ بوٹی، نہ تنگوٹی، کیکن جب یہی بچے بالغ ہوجائے تو پھرکوئی محلے کا بڑھا اس کے کان میں کہددے کہ میں تمہارے لئے رشتہ تلاش کروں؟ وہ کہے گا کہ رشتہ جلدی تلاش کروجتنا کہوا تنا سے کھا وہ کے گا کہ رشتہ جلدی تلاش کروجتنا کہوا تنا

پستہ کھلاؤں گا۔ ایسے ہی جب بندہ کی روح بالغ ہوتی ہے تو پھر وہ ساری عبادات اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی ادا کرتا ہے اور بیعبادات صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار ہوجاتی ہیں۔ جب مولی کاعشق دل میں گھر کرجا تا ہے تو اللہ کے نام کی لذت پر فدار ہتا ہے پہلے جس گناہ کو چھوڑ نامشکل تھا، کیکن جب

شیخ کی صحبت سے وہ صاحب نسبت ہوجاتا ہے اور دیسی دل الله والول کی صحبت کی پیوند کاری سے اللہ والا دل ہوجا تا ہے تو اب اس کی آئکھ حرام ملیدہ نہیں مانکتی۔ وہ جائز ملیدہ کھاتا ہے یعنی اپنی بیوی کومجت سے دیکھتا ہے، ماں باپ کو و کھتا ہے، شیخ کو رکھتا ہے، آسان و کھتا ہے، زمین و کھتا ہے، شجر و حجر و کھتا ہے، بحر دجبل دیکھتا ہے، لیکن جہاں دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں نظر نہیں ڈالتا۔ ناراضگی والی جگہ پر نہ دیکھنا دلیل ہے کہاس کے اوپر خدائے تعالی کی رحمت کا سابیہ ہے، بیاللہ تعالیٰ کی عظمت سے دبا ہوا ہے۔ دل تو اس کا بھی حابها ہے، مرعظمتِ الهبدسے دیا ہواہے۔ صاحب نسبت ہونے کی ایک نشانی صاحب نسبت ہونے کی دوسری علامت بیجی ہے کہ اس کو گناہ سے پینا آسان ہوجا تاہے، بلکہ گناہ کرنا اُس کوشکل ہوجا تاہے۔ گناہوں میں اُسے موت نظرا ہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں حیات محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللَّهُ خالِقِ حيات ج، جب حيات خالقِ حيات پر فندا ہوتی ہے توبے ثار حيات اس کی حیات پر برستی ہے اور اس کی برکت سے سارے عالم کو حیات ملتی ہے۔ ایسی حیات، حیات سازی بھی کرتی ہے مُردہ دلوں کواس کی برکت سے زندگی ملتی ہے ہے زندگی پُر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوئی ہے زندگی خدایر نثار کرتے تو دیکھو 🔝 لطف ہے تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کمبخت تونے پی ہی نہیں

اے ظالم! تو نے تو Ground Floor کو حاصل کرنے کے لیے

ا پنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ تو نے پیشاب یا خانے کے مقامات پرایمان بیجا ہوا ہے۔ اے یا خانے کے کیڑوا تم کیا جانو کہ خوشبوئے گلتان گل کیا چیز ہے؟ اس خالق گل پرفندا ہو کرتو دیکھو پھرالڈ تمہیں کیسی بہار دیتا ہے۔ اب میں اصل مضمون کی تشریح بیان کرتا ہوں۔جس میں صوفیوں، سالکین اور اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کے لئے عظیم الثان علوم حصے ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿لَقَلُ نَعْلَمُهُ السِّحِيْسِ اللهُ عليه وسلم! ہم خوب جانے ہیں، لَقَلُ میں لام تاکید کا،قُلُ تاکید کا، نَعْلَمُ ہمیں ساراعلم ہے کہ،آپ كاسينم سے كه اربا ب، يَضِيْقُ صَلْدُك بِمَا يَقُولُونَ جُوكَفَارا آپوياگل، جادوگراورکا ہن کہدرہے ہیں بیسارے ظالم ہیں، آپ کا سینہ گھٹ رہاہے،اس تم سے تنگ ہور ہا ہے۔معلوم ہوالواز م بشریت سےمقام نبوت بھی مشتنی نہیں ہے۔ آیت شریفه میں «شبیحان الله، اور «الحبه بُ ریله ، کے الہامی اسرار سيّد الانبياء على الله عليه وملم كاخالق جس ني آپ كوكار نبوت تفويض كيا اورآ پ کو پیغمبرانہ ذمہ داریاں دیں، یونانی حکماء اُمت کے روحانی مرض کی دوا کیا جانیں!اللہ سجانۂ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافرایسی باتیں کریں تو آپ میرا نام لیجئے میرےنام میں سیب کی طاقت ہے، انگوروں کی طاقت ہے، ساری دنیا کے خمیروں کی طاقت ہے، میرے نام میں آب زر بھی ہے اور آب زور بھی ہے۔ فَسَبِّحُ بِسِ آپ کہنے سجان اللّٰدآپ میرا نام لیجئے 'لیکن دل میں خیال تھا کہ یہاں سجان اللہ کہنے میں کیاراز ہے؟اللہ نعالی ہی نے دل میں عطافر مایا بعض دفعہ جب میں سفر پر ہوتا ہوں تو تفسیر ساتھ نہیں ہوتی ، پھر کتاب والے ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ یہاں تو کتا بہیں ہے،آپ ہی اس کا راز میرے دل میں ڈ ال دیجئے آج بھی پیزخیال آیا کہ کافر جوآپ کوجاد وگراوریا گل کہدرہے ہیں پیہ

فَسَيِّحْ ، سِجانِ الله میں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے عم میں اس کا کیا ربط ہے؟ تو دل میں آیا سیجیجا اللہ، سے آپ کودو فائدے ملے۔ایک تو روحانی طاقت ملی اورروحانیت بڑھی۔نبوت کی روحانیت علی منہاج النبوت ہوتی ہے۔ ولی اللہ کی روحانیت علی منہاج الولایت ہوتی ہے۔ انبیاء کو جوروح عطا کی جاتی ہے، وہ روح اولیاءاللہ کونصیب نہیں ہو تکتی۔ بڑی لائن کاربلوے انجن ہائی یا ورہوتا ہے یانہیں! اس کی آ واز ہے آ دمی سمجھ جاتا ہے کہ بڑی لائن کی ریل جارہی ہے۔ پیغیمر کی آ واز سے پینہ چل جاتا ہے کہ پیغیرانہ شان ہے اور ہرولی اللہ کی آواز ہے اس کے در دنسبت کاپیة چل جا تا ہے توسیحان اللہ سے ایک تو آپ کوروحانی طاقت ملی۔ نمبر دوید کہاہے نبی مالیہ آئی آپ "شبیجان الله" کہیے جس سے میں آپ پراپنی شان کاعکس ڈال دول گا۔جیسے میں بے نیاز ہوں، آپ کوبھی بے نیازی عطا کردوں گا۔ پھرآ پکوان کافروں کی بدزبانی کی پرواہ بی نہیں رہے گی،آپ کوم پروف کردوں گا اور آپ کا جواب بھی ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے یاک ہے کہ یا گلوں کونبوت دے دے اللہ تعالی یاک ہے اس عیب سے کہ جادوگروں کو پیقمبر بناد ہے۔ تو اس سبحان اللہ میں کا فروں کو دندان شکن جواب ہے کہتم جو میرے نبی کو پاگل اور جادوگر کہدرہے ہوتو اللہ تعالی اس عیب سے پاک ہے کہ وہ کسی یا گل اور جاد وگر کو نبی بنادے۔ اس کے بعد فرمایا «بِحِیْنِ رَبِّك، اپنے ربّ كی تعریف سیجئے كه آپ سیچ نبی ہیں اور نبوت 'دکسی' نہیں،' وہبی' ہے،لہٰذا اس واهب کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو بغیر کسب کے نبوت بخش ہے، سیّدالا نبیاء بنایا ہے، اس کے لئے آپ میری تعریف سیجے لہذا میری حمد اور پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نقائص اورعیوب سے بھی یا کی بیان سیجئے۔ دونوں تعریف مل کرتب سیجے تعریف ہوتی ہے۔ جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری پرسنائی جاتی ہے۔

سُبُحًانَ الله وَبِحَمْدِه سُبْحًانَ الله الْعَظِيْم ابن جرعسقلاني رحمة الله عليه ني شرح بخاری چودہ جلدوں میں لکھی ہے۔اس میں اس کی شرح فرماتے ہیں۔ سُبْحًانَ اللهِ وَبِحَهْدِهِ كِمعنى لَكُسْتُ مِين أَيْ أُسَيِّحُ اللهَ عَنِ النَّقَائِصِ كُلِّهَا کہ میں تمام عیوب سے اللّٰہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ وبحموه أى مُشتبلًا بِالْمَحَامِي كُلِّهَا میں ایسی یا کی بیان کررہا ہوں جوتمام خوبیوں کو بھی مشتل ہو۔ میں تمام عيوب سے اپنے اللہ كى ياكى بيان كرتا ہوں ،مگركيسى سبحان اللہ! وبحموه أى مُشتبلًا بِالْمَحَامِدِ كُلِّهَا جوساری خوبیول کوبھی مشتمل ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: سجدہ سےنماز کی تعبیر بطور مجاز مرسل کے وَ كُن مِّنَ السَّجِدِ يُنَ یردے اُٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے بَيْنَ قَدَّمَيِّ الرَّحِلْ آپ كاسر آجائے، الله تعالی ك قدمول ميں آب کاسرا جائے کیکن اللہ تعالیٰ تو قدموں سے پاک ہیں۔قدم سےمراد اللہ تعالیٰ تے قربِ اعلیٰ کی تجلیات خاصه بیں بس یہاں سجدہ سے مراد پوری نماز ہے مگر سجدہ ہے بوری نماز کو تعبیر کیا،اس کو مجازِ مرسل کہتے ہیں۔ وہ پنتیم بچیجس پرابھی قرآن یا ک کی ایک آیت نازل ہوئی ،کیکن سارے عالم کی آسانی کتابیں اسی وقت منسوخ ہوگئیں جب غارِحرا میں

آیت ﴿ اِقْوَا ﴿ إِلَهُ مِ رَبِّكِ ، نازل مونى -اس ایک ،ی آیت کے نازل مونے

کے ساتھ ہی توریت، زبور، انجیل اور تمام آ سانی کتابیں منسوخ ہوگئیں۔ جس پرمیرے شخ ایک شعریڑھا کرتے تھے ہے یتیے کہ ناکردہ قرآں درست كتب خانه مفت ملت بشست وہ پتیم بحیجس پرابھی پورا قرآن نہیںاُ تراسارے کتب خانے منسوخ ہو گئے۔ تومجاز مرسل اس کی زبان سے کیسے نکل سکتا ہے جس نے مخضر المعانی کے تمام فنون و بلاغت نہیں پڑھے، اتنا بلیغ کلام ایک اُتی کی زبان سے جاری ہونا یہی دلیل ہے کہ بیاللہ کا کلام ہے اور آپ سچے نبی ہیں اور سجدہ سے نماز کی تعبیر كرنا كيول مجاز مرسل ہے؟ كيونكم "تَسْدِيَّةُ الْكُلِّ بِاللَّمِ الْجُزْءِ" ہے يورى نماز کواس کےایک جزیعنی سجدہ سے عبیر کیا ہے۔ نماز بإجماعت كوجوب كاعاشقانه راز درس نظامی کے اہلِ فن اور اہلِ علم جانتے ہیں کہ ایک نبی اُمی جس نے کوئی مکتبه نهیں دیکھا،کسی اساد سے نہیں پڑھا، وہ کہاں سے مجاز مرسل پیش کرے گااور مجازِمُرسل کی دوسری مثال ہے: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّا كِعِيْنَ (سورةُ البقرة: أية ٣٣) اوررکوع کرو،رکوع کرنے والول کےساتھ یعنی نماز پڑھونماز پڑھنے والول کے ساتھ (آئی صَلَّوْا مَعَ الْهُصَلِّيْنِ) اسی آیت سے علی وفقہ نے جماعت کا وجودثابت کیا ہے اوراس آیت سے جماعت کے وجوب سے اختر بیثابت کرتا ہے کہ تنہائیوں کی عبادت سے ولی اللہ نہیں ہو گے، جب تک کہ جماعت سے نماز يره كرملاقات دوستان خداوند تعالى نه حاصل كرو ورندا كيلي حجرول مين مسكت

رہتے، تڑیتے رہتے اور روتے رہتے اور لوگ کہتے کہ واقعی بہت بڑا ولی اللہ ہے

لیکن نہیں ایسی بات نہیں، ننہائی کی عبادت کتنی ہی اعلیٰ ہو،اگر مسجد میں جماعت ہے نمازنہیں پڑھی تو ولی اللہ نہیں ہو سکتے ہو، تارک جماعت فاسق ہوتا ہے۔ جماعت کے وجوب کا بیراز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مایا۔ میں اُمیدر کھتا ہوں کہ شاید ہی کسی کے دل میں بیمضمون آیا ہو، کیکن لفظ 'شاید'' یا در کھنا جو دعومیٰ شکن ہے۔ یہاں رکوع بھی نماز کا ایک جزء ہے، یہ بھی ، قَسَمِیتَةُ الْحُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ» ہےجس میں بوری نماز کورکوع کے ایک جز سے تعبیر فرمایا۔ امت مجمري سلالية أنه كي أيك خاص نعمت اوراس میں کیا راز ہے؟ علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ککھا ہے کہ دوسر بے نبیول کی اُمتول کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔اللہ تعالیٰ نے امتناناً يہال پروَادُ كَعُوْا مَعَ الرَّا كِعِيْنَ سے جماعت كوواجب فرمايا تا كةتمهار اندر میرے اس احسان کا احساس پیدا ہو کہ دوسر سے نبیوں کی اُمتوں کو ہم نے رکوع کی نعت نہیں دی تھی۔ پنعت صرف حضور ٹاٹنائیا کی اُمت کوعطافر مائی گئے۔ آپ مالنداری کی دوسری خاص نعمت اس طرح الله تعالى في إنَّا يله وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ " كَيْعِت واتِ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سی پیغمبر کونہیں دی۔علامہ الوی فرماتے ہیں كداگر بەنغىت ملتى توسب سے زيادہ حل حضرت يعقوب عليه السلام كانھا كه وہ اپنے بیٹے حضرت پوسف علیہ السلام کی جدائی کے عم میں ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّتِهِ رًا جِعُوني برا صة ليكن چونكه اس سے پہلے كسى نبي كوينعت نہيں ملى ، اسى ليے حضرت يعقوب عليه السلام في الاَلسّفي على يُؤسُّف، كها، أنها على يوسف

افسوس' ''اِقاللله، نہیں پڑھا۔ بینعمت خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کی اُمت کواللہ تعالی نے عطافر مائی۔ توبیہ بتار ہاہوں کہ جماعت کے وجوب میں ملاقات دوستاں پوشیرہ ہے کہ اکیلے رہنے میں دل تو بہت لگے گا، اکیلے رونے میں مزہ بھی آئے گا، مگر ملاقات دوستال تمہارے لئے لازمی مضمون قرار دے رہا ہوں۔ ملاقات دوستاں لازمی مضمون ہے، یانچوں وقت مسجد جاؤ، جماعت سے نماز ادا کرواورمیرے دوستوں سے ملو جمعہ کے دن اور دوستوں کی تعداد برط حائے گی اور زیادہ دوستوں سے ملو۔عیداور بقرہ عید کواجتاع دوستاں اور زیادہ ہوجائے گا تو اور زیادہ دو بنوں کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اللہ پیسہ دے تو حج کرنے جاؤ۔ بین الاقوامی عاشقانِ خدواند تعالی مشرق ومغرب اور شال وجنوب کے تمام ممالک کے عاشقوں کی زیارت کرو۔ جنت پراہل اللہ کومقدم رکھنے کا راز اور ملاقات دوستال اتنی اہم ہے کہ جنت میں بھی سب سے پہلا تھم ہوگا فَادُخُلِي فِي عِبَادِي كمام جنت والوا يهل جنت كي نعمتول مين مستغلمت ہو، جنت کی نعمتوں کو ابھی استعال مت کرو۔ پہلے اِن الله والوں کی زیارت كرو، يهل ميرے عاشقول سے ملو، 'وَادُخُلِي جَنَّتِي "جنت كا درجہ ثانوى ركھو، کیونکہ جنت حامل نعمت ہے اور میرے اولیاء اللہ نعمت دینے والے کودل میں لیے ہوئے ہیں، بیحاملِ منعم ہیں، پہلے ان کی زیارت کرو۔ بیفادُخُلِی فِی عِبَادِی

کی تفسیر کررہا ہوں۔ پس دنیا میں بھی جو شخص آ ثار اور قرائن سے کوئی ولی اللہ پاجائے، توسیحھ لوجن کی نعمت اس کو بہیں مل گئی۔ میرے شیخ حضرت چھو لپوری رحمت الله علیه فرماتے تھے کہ اللہ والے جنت کے مکین ہیں اور جنت ان کا مکان ہے اور مکین اضل ہوتا ہے مکان سے۔ بیمیرے شیخ کی تقریر ہے۔ سپیا شیخ بہت ہے اور مکین اضل ہوتا ہے مکان سے۔ بیمیرے شیخ کی تقریر ہے۔ سپیا شیخ بہت ہرگی نعمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے، بڑی نعمت ہے۔ ہم تو بیہ کہتے ہیں کہ جس کی قسمت اچھی ہونے والی ہوتی ہے،

اللَّدُنْعِالَى اس كوسى ولى الله سے رابطہ كرا ديتا ہے۔ جس ديبي آم كونگرا آم بنيا الله اس کی قسمت میں لکھتا ہے اسی کولنگڑ ہے آم کی پیوند کاری عطا کردیتا ہے۔جس کی قسمت میں کنگڑا آم بنانہیں ہے تو ہمیشہ دلیلی آم ہی رہے گا، اس میں اور لنگڑے ہم میں فاصلے رہیں گے، لہذا اللہ تعالی جس شخص کو گنا ہول سے توبہ نصيب فرمائ اوركسي ولي الله كي صحبت نصيب فرمائ توسمجه لويه ولي الله مون والا ہے۔ اگر مگنے کے بعد مال بیجے کونہلا دُ ھلارہی ہے، پھر کیڑے بدل رہی ہے تو یقیناً سمجھ لو کہ اب اس کو ماں کا پیار ملنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہے تو یقین کرلواللہ تعالیٰ اس کا پیار لینے والا ہے اور تو بہ کی برکت سے پیجی باوفا اور متقین کے درجہ میں شامل ہوجائے گا۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے فرمايا وَاعْبُلُارَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ إِينَ ربِكَ بِندَكَى رَتْ ربِّع بهال تک کہ موت آ جائے۔ جملہ مفسرین نے یہاں یقین کے علی موت لکھے ہیں۔ پیغمبرانه فرائض کی بحا آوری کی تلقین په پغیبرانه صفت اور پغیبرانه دُیوٹیاں جوآ پ کی ہیں بیآ پ کوآ خرتک

بجالا ناہیں۔جس سُر میں غم ہو ہجدہ میں پڑجاؤ۔ نماز شروع کردو۔ جب سب سے بڑے مالک کے اوپرتمہارا سرفدا ہوجائے گا تو اس سر میں کوئی غم کا سودا نہیں رہےگا۔

واعُبُلُربَّك حَتَّىٰ يَأْتِيك الْيَقِيْنُ

آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی بندگی پیغمبروں پرعلیٰ منہاج النبوت فرض ہےاوراولیاءاللہ پرجمی علیٰ منہاج الولایت ان کوادائے بندگی اورا پنی غلامی کی ادائیں دکھانا فرض ہے کسی مقام پرکوئی پنہیں کہ سکتا کہ اب ولی اللہ صاحب بہت او نیجے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور روز ہنماز معاف ہوگیا ہے۔ میں ان لوگوں کی رعایت سے بیان کررہا ہوں جو ہفتہ میں ایک دن آیاتے ہیں۔ کوئی جعہ کوآتا ہے تو پیر کونہیں آتا، پیر کوآتا ہے توجعہ کونہیں آیا تا، لہذامضمون کے مکرر ہونے سے گھبرا نانہیں چاہیے۔ کیوں بھائی! آپ کوکسی نے ایک آئسکریم جمعہ کو کھلائی ، اگر پیر کے دن بھی وہی آئس کریم کھلا دے تو کیا آپ بُراها نتے ہیں۔اگر کوئی بُراها نتا ہوتو ہاتھ اٹھائے۔ دیکھئے کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو میں آپ لوگوں کو جمعہ اور پیر کی ڈبل آئسکریم کھلار ہا ہوں ،مگر مضمون میں تبدیلی ہورہی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ بیآ سانی ڈش ہے کبھی رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتا ہول ورنہ بالکل وہی الفاظ وہی باتیں ہول، بولئے! تقریر کے عنوان میں تبدیلی ہوئی یانہیں؟ دینی خادموں کی سلّی قلب کے لیے ظیم الثنان مضمون ا گرسکون قلب، جمعیت قلب اوراظمینان قلب سے دین کی خدمت مطلوب ہوتی تواللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے دیمن نہ پیدا کرتے اور قر آن یاک میں ہیہ آيت نازل نفر مات: "وَ كَذَلِك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا" (سورة الانعام آية ١١٢) جتنے میرے نبی دنیا میں آئے ان میں سے ہرایک کے لیے میں نے ایک ڈمن بنایا اوراس میں کوئی استنا بھی نہیں ہے کہ فلال نبی کے لیے بنایا اور فلال کے لیے نہیں بنایا اوراس جعل تکوینی کی نسبت بھی اپنی طرف فرمارہے ہیں کہ بیتحلیّا ہم نے بنایا، نیبیل کہوئی اتفاقی دشمن پیدا ہو گیا۔اسی کوخواجہ صاحب فرماتے ہیں ہے بھلا ان کا منہ تھا مرے منہ کو آتے یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں

تیرہ سال مکہ مکرمہ میں آپ کوئس قدرستا یا گیا۔اونٹ کی اوجھڑی سجد ہے

میں کا فروں نے آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی اور کا فراتنا مینے کہ بینتے بینتے

ایک دوسرے کے اوپرگر گئے۔طائف کے بازار میں آپ کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، یاگل، مجنون اور جادوگر کہا گیا یہاں تک کہ مکہ شریف سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ چرمدینہ شریف میں بھی کیے کیے غم آپ نے برداشت كي اورو بال بهي كفارن آپ كوسكون كاسانس ندليند ديايبال تك كم الهات اٹھاتے اورمجاہدہ فرماتے فرماتے آپ بوڑھے ہو گئے تو بوڑھے پیغیبر پر اللہ تعالی کو کتنا رحم آیا ہوگالیکن اس کے باوجود مدینہ پاک میں آپ کے لیے سکونِ قلب ہے دین کا کام کرنے کا انتظام نہیں کیا گیا۔آئے دن جہاد ہوتار ہا۔ روایت میں ہے کہ آپ جہاد سے واپس تشریف لاتے تھے اور اسلحہ اُ تار کر زمین پرر کھنے نہ یاتے تھے کہ دوسرے جہاد کی خبر آ جاتی تھی۔ساری زندگی جہاد میں رہنا کتنا بڑا مجاہدہ اور کتنی بڑی تشویش ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کے لیے یمی پیند ہے کہ ہمیشہ مجاہدہ میں رہوا ورمشاہدہ میں رہو۔ جتنا زبر دست مجاہدہ ہوگا ا تناہی زیر دست مشاہدہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ شمنوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے تکویناً جب پیغمبروں کے لیے مفید بنانا اورتشویش قلب اور بسکونی کے ساتھ دین کی خدمت جب پیغمبروں کے لیے مقدر فرمائی تو اولیاءاللہ کوغم اور تشویش اور دشمنوں کی مخالفت کیوں نہ پیش آئے گی کیونکہ ولایت تالع نبوت ہوتی ہے۔ جوجتنا زیادہ تابع نبوت ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی ولایت قوی ہوگی۔اعلیٰ درجہ کا ولی وہی ہے جواعلیٰ درجہ کا متبع نبوت ہو۔ پیغیبروں کو جومراحل ومنازل پیش آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تربیت کے جتنے انواع واقسام واطوار پینمبروں کے لیے ہیں کماً و کیفاً ان کا پچھ اولياءالله کوجھی دیا جا تا ہے۔البتہ وہ بلاء ومصیبت انبیاء کے درجہ کی نہیں ہوتی ، کم درجہ کی ہوتی ہے کیونکہ اتنی بڑی بلاء اولیاء اللہ برداشت نہیں کر سکتے مگر پچھ مشابہت تو ہوتی ہے لہذا دشمن کے وجود سے گھبرا نانہیں چاہیے اور یہ مجھنا چاہیے

كەاللەتغالىٰ نىبيوں والاانعام ہم جىسے گنهگاروں كوبھی عطافر مادیا۔ چونكە بەيھى نبیول والاسرکاری کام کررہاہے،اللہ تعالیٰ کی محبت کو پھیلار ہاہے تو جونبیول سے جتنازیادہ قریب تر ہوگا ہے ہی زیادہ اس کونبیوں جیسے حالات پیش آئیں گے۔ سرورِ عالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے: ٱشَتُّ التَّاسِ بَلاَ ۗ الْأَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ (سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب الصبر على البلاء) اوراآپ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی بلائیں مجھے دیں کسی پیٹیبر کو اتنی بلائیں نہیں دی گئیں ۔معلوم ہوا کہ ل جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اورایک جدید مضمون الله تعالی نے ابھی میرے قلب کوعطا فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتادیا تھا کہ فلال فلال جو سجہ نبوی میں آپ کے پیچیے نماز پڑھ رہے ہیں ،صورتا صحابی نظرات ہیں مگریے صحابی نہیں ہیں منافقین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم تھا کہ مدینہ شریف میں سب میرے عاش نہیں ہیں۔میرے جال نثاروں، وفاداروں اور سیج عاشقوں کے درمیان بدترین دشمن بھی تھے ہوئے ہیں جو ہماری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ مناطباتیا کا قلب مبارك قدرمشوش موا مو گاليكن آپ كى ديني مصلحت اور كمال فراست نبوت نے ان کو برداشت فر ما یا لہٰ ذاصرف عاشقوں میں رہنے کا ذوق خلاف ذوق نبوت ہے اور ذوقِ تربیتِ الہیہ کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی قادرِ مطلق ہیں اگر چاہتے توعز رائیل علیہ السلام کو بھیج کرسارے منافقین کی روح قبض کر لیتے کہ میرا پیخبیران نالائقوں کی وجہ ہے تشویش میں ہے، مگراللہ تعالیٰ نے تشویش کو قائم رکھا۔معلوم ہوا کہ تشویش میں رکھنا بھی ایک تکوینی راز ہے اور اس سے پنجبروں کی ترقی درجات مقصود ہوتی ہے۔ اللہ نبیوں کو شمن اس لیے نہیں دیتا

كەنغوذ باللەدە عجب وكبر سے محفوظ رہيں كيونكه پنجيبر معصوم ہوتے ہيں ان ميں عجب و كبر پيدا بى نهيں موسكتا۔ انبياء سے كناه كا صدور محال ہے، لهذا و كذيك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا" كامقصدانبياعليم السلام كي برلمح حيات كواي قرب كى عظيم الشان تجلّيات ساعة متصاعداً متزائداً متبار كأعطا كرنا موتا ہے۔ پیغیبرجس اعلی مقام پر فائز ہوتے ہیں دشمنوں کی ایذار سانیوں سے ان کو ہر لمحد ایک جدید بخلی ایک جدیدتر قی ، ہرلمحہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر قرب نصیب ہوتا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہانہیں ہے،غیر محدودراستہ ہے،غیر محدود قرب ہے،غیرمتنا ہی ترقیات ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کوساعۃ فساعۃ بڑھا تا رہتا ہے اور اولیاء اللہ چونکہ معصوم نہیں ہوتے اس لیے مخلوق کی دشمنی وایذ ارسانی عجب و کبر ہے ان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور ان کی ترقی درجات کا بھی ذریعہ ہے اور ان کے تعلق مع الله مين اضافه كالبھى ذريعہ ہے ي بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحت ہوگئی حضرت مجددالف ثانی کے ایک خلیفہ نے مجدد صاحب کو کھا کہ جہاں میں نے خانقاہ بنائی ہے وہال میر لے پچھ دھمن پیدا ہو گئے ہیں۔ اگرا آیا اجازت دیں تو میں کسی دوسری جگہ اپنی خانقاہ کونتقل کردوں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ الله علیہ نے ان کولکھا کہ آپ عبادت وذکر و تلاوت کی صرف میٹھی غذا کو پیند کرتے ہو اور خلوق کی اذیت پرصبر کرنے کی تمکین غذا سے جھا گئے ہو۔غذادونوں قسم کی ہونی چاہیے۔بلاءواذیت مانگے تونہیں کیونکہ دشمن کی ملاقات سےسرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ما نگی ہے: ٱللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ لِقَاءَ أَعْمَائِنَا ليكن اگرا جائے تو گھبرا نانہيں چاہيے۔اسے نمكين غذا سمجھيں البته عافيت

اور دھمن سے نجات کی دعا کرے بیر بھی عین عبدیت ہے۔ لہٰذا دشمنوں کی مخالفت اور ایذ اءرسانی ہے دین کے خادموں کو گھبرا نانہیں چاہیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، مصلحت ہے، تربیت ہے کیونکہ اگر چاروں طرف معتقدین اور مجبین ہی کا ہجوم ہوتونفس میں بڑائی آجائے حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ آج ایک خط آیا ہے جس میں لکھنے والے نے مجھے اُلّو اور گدھا لکھا ہے۔ کتنے لوگ مجھے حکیم الامت اور مجد دالملت لکھتے ہیں اگر ہمیشہ سب یہی لکھتے رہیں تو میر نے فٹس میں بڑائی آ جائے۔لہذا یر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بعضے بندوں سے کو نین بھیج دیتے ہیں جس سے عُجِب و کبرکا ملیریا اُنز جاتا ہے اوراس گونین سے دولت گونین مل جاتی ہے۔ اس لیے جس بستی میں دین کا کام کرواور کوئی شمن کھڑا ہوجائے یا کوئی فرنٹ ہوکر بھاگ جائے تواس کی خوشا مدنہ کرو۔ حدیث یاک میں ہے: نِعُمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الرِّينِ إِنِ احْتِيْجَ الَّيْهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغُنِي عَنْهُ أَغْنِي نَفْسَهُ (كنزالعال) دین کا بہترین فقیہ وہ ہے کہ جب کوئی اس سے دین سکھنے کے لیے احتیاج ظاہر کرے تواس کو نفع پہنچا دیے یعنی دین سکھا دے اورا گر کوئی فرعون کی طرح منہ بنا کر بھاگ جائے تو وہ بھی اپنے نفس کو ستغنی کرلے۔ ملاعلی قاریؓ نے "اغلی نفسه" کی دوشرح کی ہے۔ ایک توبیک این نفس کواس سے ستغنی کرلیا، اس کے پیچھے بیچھے پھر کراس کی خوشا منہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنا اس خادم دین کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے اور دوسرے بیا کہاس طرح وہ شخص اور خراب ہوجائے گا،اس کا تکبراور بڑھ جائے گا۔اور دوسری شرح بیہ سے کہ اپنے نفس کو خلوتوں کی عبادت و تلاوت اور ذکر خداوندی سے غنی اور مال دار کرلوب

لهذائسي دشمن كي مخالفت اوراسباب تشويش سے ديني خادموں كودل جھوٹائہيں كرناچاہيے، مولانارومي فرماتے ہيں كہ جب جاند چودھويں رات كوبدر كامل ہوجاتا ہے تو کتے زیادہ بھو نکتے ہیں اور پیمنظر دیکھنا ہوتو کسی گا وُں میں دیکھے جہاں بجلی کی روشی نہیں ہوتی اس لیے ساری رات کے بھو نکتے ہوئے سائی دیں گے۔ تومولا نا فرماتے ہیں کہ کیا کتوں کے بھو نکنے سے چاندا پنی رفتار کو بدل دیتا ہے۔ اس طرح اولیاءاللہ جب تر قیات ظاہری و باطنی سے جاند کی طرح کامل ہوجاتے ہیں توان کے قیمن اور حاسدین بوجہ حسد کے تول کی طرح بھو تکنے لگتے ہیں۔ توجس طرح چاند کتوں کے بھو نکنے سے اپنی رفتار پر قائم رہتا ہے اسی طرح دین کے خادموں کو چاہیے کہ وہ بھی حاسدین کی پرواہ نہ کریں۔اپنے کام میں لگے رہیں اوراللہ کی محبت کونشر کرتے رہیں اوران شمنوں کواپنی تربیت کے لیے مفید مجھیں۔ اورایک دوسری مثال بیر ہے کہ عقاب مخالف ہواؤں میں تیز اُڑتا ہے، ہلکی اور نرم سیر ہواؤں میں اس کی پرواز میں تیزی اور بلندی نہیں آتی ۔ ہوا حبتی مخالف ہوتی ہے عقاب اتنا ہی زیادہ تیز اور اونچا اُڑتا ہے۔ انبیاءاور اولیاء روحاني طور پرعقاب ہيں۔ وَ كَذٰلِك جَعَلْمَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَكُوًّا "ان كُوزيادہ تيز اور اونیا اڑانے کے لیے تکویٹی انتظام ہے۔ ڈشمنی اور مخالفت کی ہواؤں میں انبیاءاور اولیاء کی روحانی پرواز اورزیادہ تیز اور بلند ہوجاتی ہے اوران ہے دین كاعظيم الشان كام لياجاتا ہے۔ خدام دین کے لئے اہم مشورہ حضرت مولا ناشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ بارہ بجے

کے بعد گھڑی دیکھتے تھے۔حضرت رحمۃ الله علیه فرماتے تھے کہ گھڑی گھڑی، گھڑی مت دیکھو۔حضرت مولا ناشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ الله علیہ کونم ہوتا تھا کہ آ دھی رات کے بعد بارہ بجے مضامین وارد ہوتے ہیں اوراسی وقت بیلوگ ہمت ہارجاتے ہیں۔توفر ماتے تھے ہے داستان عشق کی ہم کس کو سنا نمیں آخر جس کو دلیھو وہی دیوار نظر آتا ہے حضرت بڑے درد سے بیشعر پڑھتے تھے۔لیکن اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اُس وقت مجھ پر جوانی کی نیندھی الیکن میں نے بھی اپنے کوفیل نہیں ہونے دیا۔ میں بھی اتنا ہی جاگتا تھا، جتنا حضرت جاگتے تھے حضرت ایک لیج تک جا گتے تھے تو میں بھی ایک ہے تک جا گتا تھا۔اُن کے پاس رہ کرایہا معلوم ہوتا تھا کہ ہم زمین پرنہیں ہیں بلکہ عرشِ اعظم پر مولائے کریم کے پاس ہیں۔حضرت کے پاس رہتے ہوئے یہ کیفیت محسوں ہوتی تھی، حضرت کی الیمی نسبت تھی۔ دیوبند کے صدرمفتی محمود صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں سلسار نقشبند ہیے کسی بزرگ کی نسبت ان سے او کچی نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاه محر احمرصاحب رحمة الله عليه في محسوس كيا كه اكر بهم نے ایک حاسد عالم سے مدارات اور نرمی و محبت کا برتاؤنہ کیا اور پیسجد کا امام بھی ہے، اس کے انثرات بھی ہیں اوراس کے ماننے والے بھی ہیں ، پیرادھراُدھرمیرےخلاف لوگوں کے کان میں کچھ پھونگ دے گا، بندوں کو مجھ سے نفرت دلا دے گا اور میں الله كي محبت نهيل سكوا السيخف كويان اورسكريث كي بهي عادت تقى مين ا پنی آئکھوں کا چشم دیدوا قعہ بتا تا ہوں۔ مولا ناشاہ محمد احمد صاحب رحمة الله علیہ نے میکام کیا کہا س عالم کو بلایا، دفع شرکے لیے مولانا نے اُن کے لیے سگریٹ اور یان منگوایا۔ مسلم معلوم کرلو دفع شرکے لیے پیسب کچھ کرنا کیسا ہے؟ مولانا سگریٹ پیتے نہیں تھے، بلکہ ایسوں کود فع شرکے لئے سگریٹ مزگا دیتے تھے اوریان منگوا کرر کھ لیا کرتے تھے۔

ایک دن حضرت نے دیکھا کہ اُس مولانا کا پاجامہ پھٹا ہواہے۔ مجھے اپنے ساتھ د کان لے گئے۔ د کان پر پہنچ کر کپڑا خریدا۔ کپڑا مولا نا کو ہدید دیا کہ آپ دوسرایا جامه سلوالیجیے حضرت نے مولانا کواتنا پریتخفیدیا اوراس کولینے دینے ے اتنامست کردیا کہ وہ حضرت مولانا شاہ محداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہرجگہ گیت گانے لگے۔ پہلے تو وہ کچھ کھنچ کھنچ سے رہتے تھے۔ اب حضرت کسی کے ذریعے سے اُس عالم کے پاس رکشہ جھوا کراینے پاس بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیریان کھائے اور اپنے اشعار بھی سناتے تھے جس پروہ مولانا عالم بھی داد دیے لگتے تھے۔ یہال تک کہ حضرت نے اُس عالم کو کافی حد تک اللہ والا بنادیا۔ چروہ بالکل حضرت مولا ناشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ہو گئے ،کیکن شاه محمد احمد صاحب رحمة الله عليه نے كئى برس تك يا پڑ بيلے اور بہت مجاہدہ كيا۔اس عالم کوسخر کرنے کے لیے حضرت نے بہت نزول کیااوراپنے کو بالکل مٹادیا تھا۔ میں نے اُن سے پیسبق لیا کہا گرحضرت اللہ کے لیے اپنے کواتنا نہ مٹاتے اوراُن کوتخفہ وہدیہ نہ بھجواتے توحضرت کو دین سکھانا مشکل ہوجاتا، بقول سعدی شیرازی رحمة الله علیہ کے جوتمہاری شکایت کرر ہا ہواُس کولڈ وکھلا دوتا کہ اُس کے منہ سے جو گالیاں نکلیں وہ بھی میٹھی پیٹھی ہوں۔ میں نے یہ ببق لیا اور اپنے دوستوں کو یہی سکھا تا ہوں کیونکہ میں نے جوسبق بڑی مثکلوں سے حاصل کیا۔میرے بزرگوں کواورخاص احباب کومعلوم ہے کہ میری زندگی تیخ کے پاس ایسے جاہدات اور مشکلات سے گذری ہے جس کا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے جنگل میں میرا شیخ رہا، وہال نہ لیٹرین، نہ حمام اور نیفسل خانہ تھا، تالاب میں نہانا اور وضو کرنا۔ تالاب میں ہرطرف صاف بچھونظر آتے تھے، الیم زندگی گذاری که کوئی لیٹرین اورغسل خانه نه تھا بلکه نځ پانی تھا۔سر دیوں

میں تالا ب میں غوطہ مارا تواپیا لگتا تھا کہ بچھونے کا ٹ لیا۔ دومنٹ کے لئے ایسا لگتا کہ بے ہوش ہو گئے اور بڑی بڑی جونکیں الگ سے لیٹ رہی ہیں ، اُن کو بھی ایک پیر سے بھارہے ہیں، او پر سے بارش بھی ہورہی ہے، اب کہاں جا کیں؟ کیونکہ دور دورتک کوئی لیٹرین نہیں تھا۔ حاجت کے لیے کھیتوں میں جارہے ہیں، او پر سے بارش ہورہی ہے۔ایک دفعہ سلاب آیا تو ہر جگہ یانی ہی یانی نظر آیا اور سردیوں میں ایسی ٹھنڈتھی کہ بس کیا کہوں۔ سوچتا ہوں کہ ہمارے وہ دن کیسے گذرے؟ کیسے گذرے ہمارے دن؟ اللہ تعالی کاشکر ہے، کیکن میرے شیخ کی آه وفغال اوراُن كانعرهُ الله ، جب وه الله كهتي تتصرّوسب غم دور هوجا تا تقاله میں نے اپنے ان تین بزرگول یعنی مولانا شاہ محر احمر صاحب، مولا ناشاه عبدالغني صاحب رحمة التعليهم اورمولا ناابرارالحق صاحب دامت بركاتهم ہے اپنی سیھا کہ جہال تک ہوسکے اللہ کے بندوں سے نیک گمان رکھو بعض وفت کسی اللہ والے برغلبے تشکر ہوجا تا ہے مثلاً کسی کی موٹر دیکھی اور کہا کہ اللہ نے اس سے شاندار موٹر ہم کو دی ہے۔ یہ بندہ مغلوب الحال ہوجاتا ہے جو معذور ہے، گرتفلید کے قابل نہیں ہے۔ بس بیفلیہ حال ہے، اُس کو بیصلحت پیش نظر نہیں ہے کہ سی کی دل آزاری ہورہی ہے۔اُن کومعذور مجھو،لیکن اپنی اُن سے بنائے رکھواور ان سے دُعا نمیں لیتے رہوائیکن بشرطیکہ وہ سی بزرگ سے متند ہوں اور صاحبِ اجازت وخلافت بھی ہوں اور ان کے بہت سے متعلقین بھی ہوں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے نیک گمان رکھیں اور پیہ منتجھیں کدان پرکوئی غلبہ حال طاری ہے جس سے ہماری مصلحت اس وقت ان کوستحضر نہیں رہی۔اللہ کی طرف اُن کا غلبہ ہو گیا ہے کہ اے اللہ! میرے پاس اتنے آ دمی ہیں، میری اتنی تصنیف ہے، میرے پاس ایسی موٹر ہے، میرے یاس ایسی عمارت ہے تو گو یااس کوتشکر کا غلبہ مجھوا ور نبیک ممان رکھو۔

ہمارے شیخ حضرت شاہ عبدالغی صاحب نے فرمایا کیسی صاحب نسبت کی طرف بُرا گمان مت رکھو کیونکہ بیاللہ کے ولی ہوتے ہیں، مگر بعض کے ساتھ تھوڑا ساغلبۂ حال کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے وہ معذور ہیں،جس کی وجہ سے انہیں اپنی ہی اپنی چیزنظر آ رہی ہے۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جن کو اپنی ہی چیز نظر آتی ہے چاہے دوسرے کے پاس لا کھ صفت ہو، انہیں نظر ہی نہیں آتی۔وہ اس مقام پرہیں ہے حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں لیکن ان سے اونجامقام اُس کا ہے جواس طرح سے رہے کہ وسروں کے حفوق کا خیال رکھے، دوسروں کی دل آ زاری نہ کرے اور ہر چیز کا لحاظ رکھے۔ ہم نے جن بزرگوں کی صحبت اُٹھائی، کیا کہیں! بس آ ہ! مجال نہیں کہ منہ ہے کوئی ایسی بات نکاجس ہے کسی کادل ٹوٹ جائے ، چیوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مولانا شاہ محد احمد صاحب رحمۃ الله عليه كے بارے ميں ہرشخص يہي مسجهتا تفاكه حضرت مجهه پرفدا بین، مین ای اُن كامحبوب بهول حضرت مرشخص پر جان چیر کتے تھے۔ دہلی ہے کوئی شخص ان کے یاس پہنچا فورا فرمایا کہ حلوہ پوری لاؤ، لڈوکھلاؤ، اتنا خرچ کرتے تھے اور چیکے سے ہدیے بھی دیتے تھے۔ کبھی کوئی غریب مولوی آ گیا تو چیکے ہے اُس کی جیب میں پیسہ ڈال دیتے تھے کہ دیکھو بھی! ابھی ہمارے یاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، جلدی سے ہوٹل سے کھانا کھا کر آجاؤ۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا۔ اب الہ آباد میں حضرت کے پاس انتظام ہے۔ بیسب میں نے اپنے بزرگول سے سیھا جوآ کے پیش کررہا ہول۔ حديث ياك التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاس (بيهق) ير بميشة نظر ركوجس عنى ہیں کہ دل نہ جاہے پھر بھی لوگوں سے محبت کرو۔ یہاں موجود علماء عربی قواعد جانتے ہیں کہ التَّوَدُّدُ بابِ تفعل ہے جس کے اندر تکلف ہے یعنی دل نہیں چاہتا اورمناسبت بھی نہیں، دل ہزاری بھی ہورہی ہے چاہے اُس کا بیحال غلبہُ حال ہی سے کیوں نہ ہو،اذیت و پہنچتی ہے اور آ دمی کاول کچھ کٹ رہا ہوتا ہے،لیکن ہم بتکلف دین کی خاطراُن ہے محبت کریں گے۔ پھراس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اُن کی دُعا کیں ملیں گی اوران کے متعلقین بھی ہم سے جڑے رہیں گے۔ان کامتعلق بھی ہمارے پاس آ جائے تو اس پر بھی فدا ہوجا ئیں گے کہ یہ چائے ٹی لو، پیر کافی پی لواورسب خیریت ہے نا۔ ان شاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں محبت رہے گی ۔اس لئے ہرایک سےمحبت کرو ہے اُن پیرکیا فرض ہے وہ اہلِ سیاست جانیں میرا پیغام محبت ہے جہال تک پہنچے آپ الله کی محبت کا اپنامثبت کا م کرتے رہیں، ان شاء الله تعالی بزرگوں ی بھی نظرمل جائے گی اوران کے متعلقین کی بھی نظرمل جائے گی اور جوڑ رہے گا۔ میں نے اِلٰہ آباد میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے معزز شخص روزانہ حضرت مولا نا شاہ محمر احمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درواز ہے سے گذر تے ہوئے ایک منٹ کے لیے سلام کرتے تھے۔ایک دن گذر گئے ،سلام نہیں کیا۔ حضرت نے دیکھ لیا۔فوراً رکشہ بلوایا،اُن کے پاس ایک میل دورگھر پر پہنچ گئے اور کہا کہ آج آپ نے مجھ سے ملاقات نہیں گی، مجھے شبہ ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تونہیں ہیں۔وہ تخص رونے لگے اور کہا کہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت دیکھے، مگر اللہ کے بندوں سے محت کرنے والا آپ جبیبانہیں دیکھا۔وہ خودرونے لگے۔حضرت اتنی رعایت کرتے تھے کہ فوراً ایک میل دوڑ ہے گئے کہ آج کیابات ہے،آپ مانہیں؟ حالانکہ کہاں مولانا کی شخصیت تھی جن کے پاس بڑے بڑے علاءاور بڑے بڑے فیکٹری مالک آتے تھے،مگر حضرت ہرمؤمن کو

نہ جانے کیا سمجھتے تھے مولانا کا شعر سنیے، ابھی یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں ہے جوروستم سے جس نے کیا دل کو یاش یاش احمہ نے اُس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا اس شعر کونوٹ کر لینا۔ جو بھی مدرسہ چلائے اور دین کی دعوت کا کام کرے،اُسےاس پڑل کرنا پڑےگا۔ ا كرمهتم ،الله والا اوردين كاخادم ايبا كرلة وان شاء الله سار براست ہموار ہوجائیں گے کیونکہ دوسرے پہلومیں کوئی فائدہ نہیں۔ مان کیجیے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہم کو یوں کہتے ہیں، فلال یول کہتے ہیں،اس سے اور دُشمنی برطتی ہے اورزیادہ توڑ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہرایک کے پچھ ماننے والے ہیں،اس لیے اُن کو بیہ ہوگا کہ دیکھو! ہمارے حضرت کے بارے میں رید بچھ کہددیا۔اس لیےاسیے بڑول کا بھی خوب ادب کرو چاہے وہ دس کے پیر ہوں یا ایک لاکھ کے پیر ہوں۔ اگر کوئی شخص دس مریدول کا بھی شیخ ہواُس کا بھی اگرام کرو۔اییا کیوں؟ اس کی دلیل و كَيْضَ : إِذَا جَأْءً كُمْ كَرِيمُ قَوْمِ فَأَكْرِمُونُهُ بيهِ فَي كَيْ قُومُ كَامْعِرْزَا عُنُواس كا احترام کرو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرکے لیے بھی نبوت کی چادر بچھادی، بیاخلاق ہیں۔ یہ بتلادیا کہ اگردین کا کام کرنا ہے ول بڑار کھنا ہے، دل کا حوصلہ بلندر کھنا ہے۔ حكيم الامت تفانوي رحمة الله عليه نے تفسير بيان القرآن کے حاشيہ ميں لکھا ہے کہ اللہ والوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اگر اُن کوکس سے تکلیف پہنچے جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بِهائيول كے لئے فرماياتھا لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (سورة يوسف آية ٩٠) كمتم پرکوئی الزامنہیں۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے تصوف کا ایک بہت بڑامسکہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفیاء کی نظر ہمیشہ مجاری قضاء پر ہوتی ہے جہال سے فیصلے جاری ہوتے ہیں مجریٰ کی جمع مجاری ہے۔اللہ کے فیصلے عرشِ اعظم سے صادر ہونے ہیں تو جو اللہ والے ہیں وہ ینفظرُ إلى مجارِی الْقَضَاء جهال سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں نظرر کھتے ہیں،حضرت تحکیم الامت تھانوی رحمة الله عليه مسائل سُلوك مين تحرير فرماتي بين: مَنْ يَّنْظُرُ إِلَّى هَجَارِي الْقَصَاءِ لا يُفْنِي أَيَّامَهُ مِمُخَاصَمَةِ النَّاسِ جن کی نظراللہ تعالیٰ کے مجاری قضاء (جہاں سے نصلے ہوتے ہیں ) پر ہوتی ہےوہ مخلوق کے جھگڑوں میں اپنی زندگی کے دنوں کوضا کئے نہیں کرتے کیونکہ جوخلق میں پینسا پھروہ خالق کے لیے کہاں رہا؟ جومخلوق میں پینسا کہاس نے یوں کیا، میں بھی ایسا کروں گا،اس نے مجھے کیوں کہا میں بھی اس کو کہوں گا، جوان چیکروں میں پینسا تواس کا دل تو مخلوق میں کچینس گیا، اب خالق کے قابل نہیں رہا۔ وہ تو کہتا ہے كما قال يُؤسُفُ عَلَيْهِ الصَّالِةُ وَالسَّلَامُ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ جیبا حضرت یوسف علیه السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جن سے وہ انتقام لينے پر قادر مصليكن فرمايا لاتَهُ إِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَر بَم آب پركوئي الزام نہیں لگاتے ،شیطان نے ﷺ میں بہکادیا تھا۔سارے بھائیوں کی ڈشمنی کوابلیس اوراس کی ذرّیات پرڈال دیا تا کہ بھائیوں کوشرمندگی نہ ہو۔انہوں نے پیرجملہ کیوں کہا کہ شیطان نے ہمارے اور تمہارے درمیان میں گڑ بڑ کردی تھی، حالانکہ خود ان بھائیوں نے کی تھی، لیکن آہ! یہ پنجبرانہ اخلاق دیکھیے! اپنے بھائیوں کوندامت بھی نہیں ہونے دی کہ میرے بھائیوں کوشرمندگی نہ ہواور بیہ جملہ کہددیا کہ بھائی!تم لوگوں نے تھوڑی کچھ کیاتھا، کمبخت شیطان نے کیا تھا۔ اور جن کی نظر اویز نہیں ہے، زمین پر دَھرے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نظرنه كرنے كى وجد سے آسان سے محروم بيں، وهسب كےسب يُفيني ايّامة

بين يعنى السيدا شخاص ابنى زندگى كوضائع كرر بين في خُصُوْمَةِ السَّامِس وَفِي هُجَادَ لَتِهِ مِي ، بروقت وه جَمَّلُ تاربتا ہے كه أس نے يوں كها تو ميں يوں كهوں گا،

اُس کی ساری زندگی اسی میں ضائع ہوجاتی ہے۔ اورجن کی نظر عرش اعظم پر ہوتی ہےان کو پتہ چپتا ہے کہ جس نے اذیت دی، وه هماری قسمت میں لکھا تھا۔ حکیم الامت تھا نوی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں کہ جب کوئی اذیت کی بات مجھ کو پہنچا تاہے یا اذیت بھرا خطاکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کُو نین آ گئی اور دولتِ کو نین ملنے والی ہے۔ کُو نین کڑوا ہوتا ہے،مگرملیریا اُسی ہے اُنز نا ہے۔ فرمایا کہ دین کے خادمول کوکبھی دوسروں سے تکلیفیں آتی ہیں تا کہ اُن کے قلب میں عجب و کبر کا ملیریا نہ چڑھ جائے اورا گریڑ ھا ہوا ہوتو اُتر جائے۔اس لیے بس ہرایک سے محبت کرو۔ یم ایک نسخه اختر پیش کرتا ہے کہ ہرایک کو بیمسوں ہوکہ یہ مجھ پر فدا ہے۔اوراس محبت کرنے میں بڑا مزہ بھی ہے۔مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معثوق بننے کی کوشش مت کرو، اس میں بہت قیدو پابندیاں ہیں کہ ناک کی ایسی اُٹھان ہو، آئکھیں ایسی ہوں ہے نازی اُس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے کان ایسے ہول، کمراتنی ہو، سینہ ایسا ہو، عاشق بنوجس کے لیے وئی قیرنہیں ہے ہے ترک کن معشوقی و کن عاشقی اے گماں بُردہ کہ خوب وفائقی معثو قیت چھوڑ دو،معثو تی ہے تو برکرو، عاشقی شروع کرو،اینے سے بیرگمان نہ رکھو کہ میں بہت خوبیوں والا ہوں،معثو قیت میں بڑی شرا کط ہیں عاشقی میں کوئی قیدوبندنہیں،نگڑا،لولا،کا نابھی کہ سکتاہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ بیہ

نہیں کہہ سکتے کہ کانا ہوکر مجھ سے محبت کرتا ہے، کیکن اگر ہم معشوق بننا چاہتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے معشو قیت کی شرا کط آپ میں نہیں ہیں۔

دوستو! عرض کرتا ہوں کہ غنیمت جان لومل بیٹھنے کو! فقیر کی پیر ہاتیں الیک زمانہ بزرگول کی جو تیاں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہیں۔ تین سال جوانی میں، میں جلا بھنا شخص مولا نا شاہ محمد احمد صاحب کی خدمت میں رہااور طبیبہ کالج میں پڑھتا تھا، روزانہ عصر سے رات گیارہ بجے تک وہاں جاتا تھا۔اس کے بعد پندرہ سال اپنے تینخ بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگل میں اور اس کے بعد شاہ ابرارالحق صاحب دامت برکاتھم کے ساتھ ہوں تو ان بزرگوں کی دعاؤل کےصدقہ میں جونہم پیش کررہا ہوں بیاللہ تعالیٰ کےراستے کی سمجھ ہے جو بغیر اہل اللہ کی جو تیاں اٹھائے صرف کتا بوں سے ہیں لتی۔ تواس لیے میں نے چند باتیں پیش کردیں کہ دل کو بڑار کھو، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ بھی کہنا رہے، کوئی کتنا بھی ستا تارہے آپ بالکل اس سے متاثر نہ ہوں کیونکہ جووہاں سے ملنے والا ہے وہ لاکمانی ہے، جووہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللُّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِهَا ٱغْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِهَا مَنَعْتَ (صحيح البخارى: بأب الذكر بعد الصلاة) ''اےاللہ! جوآپ دیناچاہیں ساری دنیااس کوروکنہیں عتی اورجس کوآپ نیدیں گےاں کوکوئی دینے والانہیں'' تو پھر ہم کیوں ان کی باتوں میں الجھیں۔ بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے دین کے لیے جنے اسے اخلاق بلند رکھنے چاہئیں یخلوق میں دل چینسانے نہ دو۔ ہرایک سے محبت کرو، دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کروتا کہ اگر وہ دوست نہ بنے گا تو کم سے کم دشمنی چھوڑ دے گا۔زبان کی سخت احتیاط کرو کسی خاص ہے بھی بھی پچھمت کہو کہ فلانے ایسے ایسے ہیں کیونکہ پھراس خاص کے بھی کچھ خاص ہوتے ہیں۔۔وہ بات

خاص ہی خاص میں عام ہوجائے گی۔

بھی! دیکھیں کوئی اپنے خاص کو کہتا ہے کہ بھٹی آپ میرے بڑے خاص ہیں لہٰذا آپ سے بیہ بات کہتا ہوں۔ پھروہ اپنے خاص سے کہتا ہے، پھر السطرح خاص خاص ہوتے خبر عام ہوگئی پھراس کا ضرر پہنچے گیا۔ کتنے لوگ اس کے مخالف ہوجائیں گے، پھرستائیں گے، پریشان کریں گے۔ پھر دین کا کام كيسے ہوگا؟اس ليے مثبت كام كيجيے اورا پنے الله پرنظرر كھو۔ مير حشيخ شاه عبدالغني صاحب رحمة الله عليه نے فرما يا كه تحلسبُتا الله وَنِعْمَد الْوَ كِيْلِ الرَّولَى المسادفعه يرُ ص توبيد شنول كومغلوب كرنے كے ليے ہے کہ دشمن آپ پر غالب نہ ہوں اور دشمن ہوں یا نہ ہوں اسم سرمتبہ پڑھو تا کہ حاسدین پہلے ہی ہے مغلوب ہوجائیں قیمن اور حاسدیمی پیند کرتے ہیں کہاں کواتی ترقی حاصل نه ہو۔ بعض مرتبہ آ دی غیر شعوری طور پر حسد میں مبتلا ہوجا تا ہے، آدمی کو پتا بھی نہیں چاتا کہ مجھے حسد ہے غیرشعوری طور پر بیمرض پیدا ہوتا ہے جس يرمولا ناشاه محمداحمه صاحب رحمة التعطيبي فرمايا حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو خدا کے فیلے سے تم ہو ناراض کف ِ افسوس تم کیوں مکل رہے ہو کیوں مکل رہے ہواس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے رہا ہے توتم الله کے فیصلے سے کیول ناراض ہو؟ بس اس وفت کی مجلس میں، میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت کانچوڑ اور جوس آپ لوگوں کو پلا دیاہے۔ ميرے شيخ شاہ عبد الغني صاحب رحمة الله عليه نے فرمايا تھا كه علامه عبدالوہاب شعرانی رحمۃ الله علیہ جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ گذرے ہیں انہول نے خود دلکھا ہے کہ میں اپنے وقت کا قطب ہول، وہ فرماتے ہیں کہ

جب کوئی مصیبت یاغم آجائے توایک دم تدبیر نه کرواور نه ہی تدبیر کے متعلق سوچو، اگرتد بیرکا خیال بھی آئے تواستعفار کرو، بلکہ پہلے دوففل پڑھ کر اللہ سے اپناغم کہ دو اورا پنىتمام تو تول كى اورا بنى تمام تدابير كى فى كردوكه: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا جِاللَّهِ، اے اللہ! میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، نہ میری تدبیر میں کوئی دم ہے، اصلی قوت آپ کی ہے، اگرآپ اپنی مدد میرے ساتھ شامل کردیں تو میری سیر مصیبت دور ہوجائے گی ،اس کے بعد تدبیر کرے،علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ اس تخص کی دعار ذہیں ہوتی ، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ میر ابندہ مجھ پر کتنا بھر وسہ رکھتا ہے، اگر چہ یہ پہلے ہی تدبیر کرسکتا تھالیکن اس نے ندا پناغم کسی سے ظاہر کیا، خہ کوئی تدبیری، بلکہ میرے یاس آ کر مجھ سے اپناغم کہہ رہا ہے، بیجانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، پس اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، جو تحض ا پنی قوت کی ففی کرتا ہے اللہ پھرا پنی قوت دکھا تا ہے اور اپنی مدد ظاہر فر ما تا ہے۔ الله تعالیٰ پہلے ثم دیتے ہیں اورغم ومصیبت پرصبر کرنے پرنعتیں عطا فرماتے ہیں، اسی طرح مجاہدات کی تکلیف کے بعد اینے قرب کی لذت چھاتے ہیں، گذشتہ دودن اور دورات کی گھٹن اور پخت صدمہ کے بعد جوایک حاسدی وجہ سے پیش آیا تھا، اِس وقت اللہ نے وہ نعمت عطافر مائی ہے جوزندگی بھر نصیب نہ ہوئی تھی،جس کا اظہار آپ لوگوں پر کرتا ہوں۔ جہاں دونوں پسلیال ملتی ہیں ان کے درمیان لطیفہ روح ہے،لطیفہ قلب سے ذکر اکثر مشایخ تعلیم فرماتے ہیں لیکن اس ونت جومیں نے ذکر کیا تو اس طرح کیا کہ پہلا الله لطیفهٔ روح پر کہااور دوسراالله لطیفهٔ قلب پر اس طرح الله الله کہنے میں آج روح نے ذکر کیا، بال سفید ہونے کوآئے لیکن اس وقت ہے قبل روح کے ذکر کا مزہ نہ ملاتھا اور وہ مزہ ایسا ہے جوالفاظ میں نہیں آ سکتا۔ اس غم سے جو کلیجہ منہ کوآ گیا تھا اس کے بدلہ میں آج اللہ میال نے بیٹمت دی کہ جاء آج ہم تیری

روح کوذا کربنانے ہیں،الفاظ اس مزہ کی کیفیت کے بیان سے قاصر ہیں،بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر بوری کا ئنات کی سلطنت مجھے پیش کی جاوے اور کہا جاوے کہ پیسلطنت لےلواور بیمزہ ہمیں دے دوتو میں اس سلطنت بر تھو کر مار دوں گا، کیونکہ سلطنت بھی مخلوق ہے، اس کی لذتیں بھی مخلوق ہیں اور ہمار اتعلق اس ذات ہے ہے جوان سلطنوں کا خالق ہے، پس ظاہر ہے کہ خالق کے تعلق سے جومزہ ملے گاوہ تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ يس جب كوئي ذهمن كھڙا ہوجائے تو بيدؤعا كرو اللَّهُمَّ انْصُرْ نَا عَلَى آعُلَا إِنَّا جَارِ عِدْ شَمْنُول يرابني مدذ تصبح ديجيالله تعالى اس كودوست بنادي ك ان شاءالله اگر دوست نه بنا تو تم از تم اس کو بے ضرر کردیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں ایسی فکر دے دیں گے کہ اُسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ دشمنی کرے ۔ دشمن کواللہ تعالیٰ دُعاء سے یا تو دوست بناد سے ہیں یا پھراُ سے ایسی فکروں میں مشغول کردیتے ہیں کہ اس کوضرر پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ اپنے ہی آٹے، دال، نمک میں لگ جاتا ہے۔ خداجا ہتا ہے توجنگل کومنگل کردیتا ہے جبیبا کہ ایڈ منٹن کے اس جنگل کو منگل بنادیا۔بعض بندوں کواللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہا گرا سیے بھی بیٹھ چا<sup>ئى</sup>ي تو\_ وہ اپنی ذات سےخودائجمن ہے ا گرصحرامیں ہے پھر بھی چمن ہے اس فقیر کا شعر کھتے جاؤ ، اللہ نے اس فقیر کی زبان سے کیسے کیلے شعر جاری کردیئے۔اللہ والوں کا بیمقام ہے۔ کیونکہ جب اُس کے پاس خالق ہے تو ساری مخلوق کا مزہ اس کے پیس موجود ہے۔ بولئے! جس نے مولائے کا تنات کو

یالیاوہ لیلائے کا ئنات کیا دونوں جہان کے مزے مفت میں یاجا تاہے۔

احادیث اَللَّهُمَّ اَدِنَاالِحَقَّ حَقَّاالِحَاور اِنَّ نَفْسًالَّلَ مَمُّوْتَ الْحَ کے ربط سے ایک الہامی مم عظیم اب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اگر یاد کرلیں سوفیصد

یقین سے کہتا ہوں کہ بغیر ولی اللہ ہوئے اللہ کی ولایت اور اس کی دوش کا تاج آپ کی بندگی اور غلامی پررکھے بغیر موت نہیں آسکتی۔اس کو میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔

جسم کے رزق کے لیے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ رزق خودا پنے کھانے والے کو تلاش کرتا ہے۔ دوبزرگ بیٹھے شخے اور کھانا کھار ہے شخے۔ ایک بزرگ کو کشف ہوا کہ اس چاول پر میرانام ہے۔ اپنے میں وہ سامنے والے بزرگ اس چاول کو کھاگئے۔ جب چاول کا دانہ منہ میں گیا توان کو تعجب ہوا کہ اس چاول پر تو میرانا م لکھا تھا، یہ میرارزق اس کے منہ میں کیسے چلا

مجب ہوا کہ ان چاوں پر و تیرا ما سمطا ھا، یہ تیراررں ان سے منہ یں ہے چاں گیا؟ فوراً اُن کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ وہ چاول فکلا اور اِن کے منہ میں داخل ہو گیا۔ تب اس بزرگ نے کہا سبحان اللہ! واقعی رزق تلاش کرتا ہے اور کوئی جاندارجب تک اینا مکمل رزق نہ کھالے موت نہیں آسکتی:

> اِنَّ نَفْسًا لَّنَ تَمُوْتَ حَتَّى تَسُتَكُمِلَ رِزْقَهَا (شرح السنة للبغري: ٢٠٥٢/١٣)

گئے نفی میں سخت تا کید ہے یعنی ہر گزنہیں مرسکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میری اُمت کو جسمانی رزق کی پیمیل کے بغیر موت نہیں آسکتی۔ تو آپ کے ارشادِ مبارک سے میں تمہارے لئے ایک روحانی رزق کا ڈش پیش کررہا ہوں جس کی برکت سے بغیر ولی اللہ ہوئے اور بغیر رزق روحانی کی تکمیل

کے تم کوموت نہیں آئے گی۔

لېزاالىپى ييارى د عاسكولو: ٱللَّهُمَّ آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُ قُنَا اجْتِنَا بَهُ و کیھے!عنوان بدل گیا کہ دونوں احادیث کے ملانے سے ایک علم عظیم عطا ہوا کہ اس دُعا میں حضور صلی الله علیہ وسلم یہ مانگ رہے ہیں کہ بغیر مکمل فر ما نبر داری اور بغیر مکمل گناموں سے محفوظ ہوئے اور بغیر ولی اللہ بنے میرے اُمتی کی رحلت نہ ہو۔اس سے پہلے میرا کوئی اُمتی نہمرے۔واہ کیا دعا ہے سجان اللہ! اَللَّهُمَّ آرِنَا أَكُتَّى حَقًّا ا بے اللہ! حق بات کوخق دکھاد ہے بعض وفت آ دمی حق بات نہیں دیمتا حق اس کوحق نظر نہیں آتا اور باطل حق نظر آتا ہے، جیسے نویں کی گہرائی میں کسی کو باغ نظرا کے اور وہ کودیر ہے،اس لیے ہرغار میں مت کودو،میر ہے پیارے بارغارو! تواے اللہ! حن کوحل دکھادے، اب جب حق سامنے آگیا اوراللہ نے دکھا بھی دیا،اب دوسری ایک ضرورت اور بھی ہے کہ ق برعمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی دے دے، کیونکہ انسان جب جہاز پر بیٹھتا ہے تو ملتزم پررونے والا ،روضهٔ مبارک پرنعت شریف پڑھ کرزار وقطار رونے والا اس وقت حق سمجھتا ہے کہ ایسر ہوسٹس کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، پرائی بیٹیاں ہیں، نااہلی کی وجه سے اور قلت غیرت کی وجه سے ان کے شوہروں نے ایئر ہوسٹس بنادیا، غیرمحرم مردول کے سامنے ان کو ماسی بنادیا ، ان کا نام فضائی ماسیاں ہیں۔ بیہ ہواؤں میں نوکری چاکری کرتی ہیں، یہ ماسیاں لیپ اسٹک وغیرہ لگا کر جہاز کے مہمانوں اور پہنچرول کوڈش پیش کرتی ہیں،اس لیے جواس قسم کے نظر باز ہیں اور مولی سے

دور ہیں، وہ جہاز کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ۵ م ڈ گری دا ہے طرف جھکے رہتے ہیں

تا کہ جہاں سے وہ گذر ہے تو کیچھاعضاءاس سے مُس یعنی Touch ہوجا ئیں ، لیکن ایسے نظر بازوں کو میں ایک انٹی بائیٹک فیچرپیش کرتا ہوں جس سے حسن کی گندگی کھل جائے گی اور حسن پرتی ناک کے راشتے سے فکل جائے گی مثلاً کسی ايئر ہوسٹس کوگيسٹر ک کی شکايت تھی، جب ايئر ہوسٹس کی بہت زور کی ہواکھل گئاتو وہ ۵ م ڈ گری سے ۹۰ ڈگری پرآ گیا۔اس کے بعد جب دوسری ہوااسی کی ناک کے سامنے ٹارگٹ بنا کر کھولی تو پھر ۵ م ڈگری مزید جھک گیااور پہلے دائیں طرف تھے ۵ م ڈگری پھر ۹۰ ڈگری سے بائیں طرف ۵ م ڈگری جھک گئے جب تیسری ہوا کھولی توسیٹ جھوڑ دی۔ ایسے سڑے ہوئے اور بد بودارجسموں پر مرنے والوں کے لئے آہ نکلتی ہے۔ حلال ہویاں مشتیٰ ہیں، ان سے خوب محب کرو کیونکہ اپنی بیویوں سے پیار کرنے سےمولی خوش ہوتا ہے جبکہ حسین امر دہو یا حسین عورت ہو کوئی بھی ہووہاں مولی غضب ناک ہوتا ہے۔ توحضورصلی الله علیه وسلم دعا ما تگتے ہیں: ٱللّٰهُمِّ ٱرِنَا الْحَقَّ حَقًّا ا الله! حق كوق وكها دے ، مرايسانه هوكه بيجمله بهارانا مكمل رہے ، حق دیکھنے کے بعد بھی ہم حق پرعمل نہ کریں،نفس و شیطان اپنی غلامی کے پنجر ے میں ہمیں پکرے ہوئے ہوں، لہذا "وَارْزُوْقَنَا اللّٰبِاعَهُ" اور حق دکھانے کے بعدا ہے اللہ! اس نعمت کی تکمیل فرماد ہے، کیونکہ صرف حق و کیھنے ہے اجھی نعت مکمل نہیں ہوئی ، جب حق پر چلنے کی تو فیق بھی ہوجائے ،ا تباع بھی نصیب ہوجائے تونعت اُولٰ کے لیے نعمت ثانیہ مُکمِّل ( سکیل کرنے والی ) ہے: آرِ نَا الْحَتَّى تَك الْجَعِي نعت كامل نهيں هوئى، الله نے حق تو وكھا ديا، اس حق پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی عطا کردے کہ جان کی بازی لگادیں اس کئے "وَالرُّوْقَيَا الِّبِاعَة " بهميل اتباع حق كارزق عطا فرماد \_\_ يهال حضور طالليانيا

ن وَفَقُتَا نَهِيلِ فَرِهَا يا وَارْزُ قَنَا فرها يااورا كثر دعا كيل بيل جيسے: ٱللَّهُمَّ وَفَّقْنَالِهَا يُحِبُّو تَرْضَىٰ اے اللہ! اپنے محبوب اعمال کی توفیق دے۔ یہاں وَقِیْقُتَا ہے، مگر اس دعامیں وقیقیانہیں ہے، وارزُ قبا ہے کہ میں حق کی تباع اور حق پر چلنے کے لیےرزق روحانی مقدر فرمادے۔جب جسمانی رزق کا حال ہیہ ہے کہ رزق ہمیں خود تلاش کرتا ہے، جب آ یہ ہمیں جینے کے لیے رزق دیتے ہیں تو ہمیں الله والا بننے کے لیے روحانی رزق کیوں نہیں دیں گے؟ جبکہ روحانی رزق ہی ہمارامقصد حیات ہے،روٹی تو ہمارے جینے کے لیے ہے،مگر جینا آپ پر فدا ہونے کے لیے ہے، توجب ہم مقصد حیات آپ سے مانگتے ہیں توجب جینے کے لیے آپروئی دیتے ہیں تو جینے کا مقصد جو آپ پر فدا ہونا ہے، وہ رزق روحانی آ ہے ہمیں ضرور دیں گے۔ ہمارے مانگنے کی بیاد االلہ کو پیندنہ ہوتی توادائے نبوت ہمیں بدادائے غلامی نہ کھاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بندگی کی تنگیل کے لیے بیدع سکھائی تا کہا تباع حق ہمارامقدر بن جائے کہان کوأس وفت تک موت نہ آئے جب تک روحانی رزق یا کرسرایا فرمانبردار، مکمل تابعدار نہ ہوجائیں اور اتباع حق ان كوسوفيصد نصيب نه بهوجائے۔اے اللہ! مير كسي أمتى كوموت بي نہ آئے جب تک کہ بیرز ق روحانی کی تکمیل نہ کر لے۔ مولانا ... دیچھ لوید مالک کے کرم کی دلیل ہے یا نہیں؟ اسی مضمون کو بیان بھی کر چکا ہوں ،مگر آج مضمون بدل رہاہے یانہیں؟ مجھ کو نقین کے درجہ میں اللّٰد تعالیٰ نے بیہ بات عطا فر مائی کہ جو امتی اس کو پڑھے گا سوفیصد ولی اللّٰہ ہوکر مرے گا۔ جب تک کہ وہ اتباع حق کامکمل رز قنہیں پائے گا ہکمل متبع حق نہ ہوجائے اور جب تک گنا ہول کے جپوڑنے کی مکمل توفیق نہ ہوجائے ، اس کو

موت نہیں آئے گی۔

اب اس کے آگے سرور عالم ٹاٹنائیا نے کیاسکھایا و آریا الباطِل باطِلًا اورا ہے خدا! ہمیں باطل کو باطل دکھا دے کہ بیہ باطل ہے، پیغلط کام ہے، گناہ کا کام ہے اس کام کا خبیث اور مروہ ہونا ہم پر واضح کردے۔ باطل کو باطل دکھادے اور ہروہ چیز باطل ہے جورضائے الہی کےخلاف ہو، مرضی مولیٰ کے خلاف ہر کام باطل ہے، لہذا وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا اور باطل کو ہمیں باطل وکھادے الکن اے اللہ! اگر باطل ہم نے دیکھ بھی لیا ، مگر بیجنے کی ہمت نہ ہوئی تو فائدہ کیا ہوا نعمت کامل نہیں ہوسکتی جب تک کہ آپ اس سے بچنے کی ہم کوہمت اور توفیق نہ دیں، لہذا دوسرا جملہ سرورعالم صلی الله علیہ وسلم نے نعمت اُولیٰ کے لينعمت ثانيه مُكَمِّل المميل كرنے والى ) بنايا تاكميرى امت پراس نعت كى بحميل ہوجائے کہ جب باطل کو باطل اور گناہ کو گناہ مجھ لے تواللہ گناہ سے بچنے کارز ق مقدر کردے تا کہ رزق ہمیں خود تلاش کرلے جاہے ہم جس ماحول میں بھی ہول، حرمین شریفین میں ہول، جایان میں ہول، ہیتھر وایئر پورٹ لندن میں ہول، کہیں بھی ہوں الیکن جمیں نہوئی کالی دھو کہ دے سکے نہوئی گوری دھوکا دے سکے 🔒 نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکیے جس نے انہیں رنگ بخشا بيها ختر كاشعرميدًان (Made in) ساؤته افريقه ہے۔ بيدعا ياد كرلو اوراس یقین کے ساتھ پڑھناشروع کردوکہ جب پیدعاحدیث میں آئی ہے جس کی مقبولیت میں کوئی شنہیں ہوسکتالیکن اس حدیث کو بیجھنے کے لیے دوسری حدیث کو ملانا پڑتا ہے کہ بغیررزق کے کھائے ہوئے اگرایک جاول بھی باقی ہے توموت نہیں آسکتی۔ جب بندہ حاول کا ایک دانہ اور روٹی کے ایک ٹکڑ ہے کا اپنارز ق مکمل کرلے گا تباُس کوموت آئے گی۔

إِنَّ نَفْسًالَّ نَهُو كَحَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا

(شرح السنة للبغوى: ١٥/ ٢٠٠٣)

سرورِعالم صلی الله علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے اس کا اعلان ہے کہ سی کو ہرگز موت نہیں آسکتی جب تک کہ اپنا رزق جسمانی مکمل نہ کر لے۔ان شاءالله

اس دعا کی برکت سے روحانی رزق بھی تکمل ہوجائے گا۔ توروحانی رزق کی دوشمیں ہوگئیں، پہلے رزق کا نام ہے رزق اتباع حق

اوردوسرے رزق کا نام ہے رزقِ اجتناب عن الباظل \_ رزقِ اتباع حق بَیہے کہ ق جاری دیا ہے میں میں کیا دیاں نہ میں اعلیٰ کے بیار

پر چلنے کا حوصلہ ،ہمت اور ارادول کی بلندیاں نصیب ہوجائیں اور باطل سے بچنے کا رزق ہے اجتناب عن المعاصی یعنی تمام گنا ہوں سے بچنے کی ہمت ہوجائے کہ جان دے دول گا ، مگر اللہ کو ناراض کر کے ایسے کمینہ بن اور بے غیرتی سے میں باز آیا۔

اے خدا! ہم ایسی حیات سے پناہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ناراض کر کے ایک اعشاریہ حرام لذت کو بھی اینے دل میں لائیں۔اب اختر کا شعرسنو

ہم الیں لذتوں کو قابلِ لعنت سمجھتے ہیں

کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے نہیں ناخوش کریں گےرب کواے دل تیرے کہنے سے

اگر بیرجان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ اگر بیرجان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔

دعائے سفر کی الہامی تشریح

دومضمون ہو گئے۔ابھی ایک اورمضمون باقی ہے،مگر دوتین منٹ میں

بيان كرول گا۔ سُبُحَان الَّذِي صَحَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ٥ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُنْقَلِمُوْنَ

(صحيح مسلم . كتأبُ الحج . بأب مأيقول اذاركب)

جب آپ موٹر پر بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہاں سجان کی کیا ضرورت ہے؟

اس میں کیارازہے؟ اس کا جواب میہے تا کہ جانوروں پر جب سواری کروتو کسی کو وسوسہ نہ آئے کہ جانور پرظلم ہورہا ہے، ایک گھوڑے پر اور دوسرا اونٹ پر ببیٹا چلا جار ہاہے، جانور جانور پرسوار ہے،انسان بھی جان والا پیھی جان والاتواس میں اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کور فع کیا کہ پاک ہے اللہ اس عیب سے کہ سی مخلوق یرظلم کرے،لہٰدا میں نے جائز کردیا تواہتم کیوں وسوسہ لاتے ہو۔ ہاں!اگرتم تین من کے ہوتو دومن کی کمز ور گھوڑی پرمت بیٹھو۔ د تی میں ایک بارات جارہی تھی، تین من کا دولہا تھا۔ گھوڑی اس کے وزن کوسنجال نہیں سکی، سسرال پہنچتے پہنچتے وہ گھوڑی بیپڑگئی۔سارے محلے میں شور میچ گیا کہ دولہا صاحب زمین بوس ہوگئے گھوڑی ان کے وزن کو برداشت نہ کرسکی۔تو پہلے دیکھ اوکہ تمہارے جانور میں کتناتحل ہے اور جانور پر بیٹھے بیٹھے باتیں بھی مت کرو۔ حدیث یا ک میں ہے: لَا تَجْعَلُوا ظُهُوْرَ دَوَاتِكُمْ مَنَايِرَ (ابو داؤد: كتاب الجهاد، بأب: في الوقوف على الدابة) ا پنے جانوروں کی پشت کومنبرمت بناؤ۔انر کربات کرو، بتایے اللہ تعالی نے جانوروں کو بھی نکلیف سے بچانے کے لئے کتنی رعایت فرمائی ہے۔اسی سے معلوم ہوا کہ بیاللہ کا دین ہے، کوئی انسان ایسا قانون نہیں بناسکتا جس میں جانوروں کی بھی اتنی رعایت ہو۔ اس کے بعد ہے سَخِّر اَبَا الله فِی الله نے بندوں کے لئے مسخر کیا

ہے۔ بیہ جوسائنسدانوں کوعقل ملی کہ موٹر کی بریک یہاں لگادو، یہاں پیرر کھ دوتو موٹر رک جائے گی، وہاں پیرر کھ دوتو چل پڑے گی۔میاں! بیرٹا نگ کی اٹھان پٹانگ اوٹ پٹانگ اوٹ پٹانگ اوٹ پٹانگ اوٹ پٹانگ اوٹ پٹانگ اوٹ بٹانگ ہیں ہے، بیاللہ نے عقل دی ہے کہ بندوں کے لیے جاندار

اور بے جان کومسخر کردیا ہے۔ انسان لوہے پر بیٹھے ہوئے بھا گے جارہے ہیں، انسان جاندار ہے گربے جان لوہے پر بیٹیا بھا گا جارہاہے، ہوائی جہاز پر بیٹیا اُڑا جار ہاہے، بتا یئے! لو ہے میں جان ہے؟ ہوائی جہاز کے مثیر میں میں جان ہے؟ جبکہاس میں تین چارسوحا جی بیٹھے چلے جارہے ہیں تواللہ تعالیٰ نے بیسب ہمارے لئے مخرکیا،اس کیےان کاشکر پیادا کرو،الله تعالیٰ کاستی آئیا ہی کافی تھا کہم نے مسخر کیا لیکن نہیں یہ جملہ ابھی کافی نہیں ہے، اعتراف کرو وَمَا کُتَّا لَهُ مُقْدِنِيْنَ اعتراف کرو کہ ہم اس کومسخ نہیں کر سکتے تھے۔اس میں زیادہ بندگی ہے،اس میں ا پن طاقت کی نفی ہے۔ میری طاقت کے سامنے اپنی طاقت کی نفی کرو، تب میری طانت كااعتراف تمهار لے لئے مكمل عبادت موجائے گا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ہم اس کومسخر نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ کا کرم ہے کہ اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی ایک انسان ہاتھی پر بیٹھا چلا جارہاہے۔اگر سونڈ سے اتار کرایک پیررکھ دے توحضرتِ انسان کا کیا حال ہوگا۔ دیکھوم سیڈیز اللہ نے دی ہے توشکر پیادا کرو، اکڑ کر ڈرائیونگ نہ کرو،موڑ واپسے نہیں کہ علوم ہوکہ فرعون بے سامان بیٹھے ہوئے ہیں،تشکر غالب ہو۔جیسے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے فتح کے وفت میں اتنا جھک گئے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ گئی عظمت الہیہ کا انکشاف ہوگیا کہ اے اللہ! آج تیری عظمت اور تیری قدرت کے صدیے میں مکہ شریف فتح ہور ہاہے، کا فروں کو بھی اعتراف کرنا يڑا\_لہذا

وَاتَّا اِلَىٰ رَبِّنَا لَهُنْقَالِبُوْنَ اپنے رب کی طرف ہم کو جانا ہے، تم مرسیڈیز سے قیمتی نہیں بن سکتے

ہو، اپنی قیت قیامت کے دن دیکھنا کہ مولی کیا لگائے گا۔ غلاموں کی قیمت ما لك لكا تا ہے بتم نے مرسلہ ير سے اپنی غلامی كی قيمت كيول لكا دى۔ مرسیڈیزیر میں نے آئکھول سے دیکھا کہ بعض وقت انگریز کا کتا بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو کتا اشرف المخلوقات نہیں ہوا بلکہ کتے کا کتا ہی رہا۔ بولو بھٹی! مرسیڈیز پر اگر کتا جارہا ہوتو وہ کوئی بڑی VIP شخصیت ہوجائے گا؟ کیا اس سے دعا ئیں کراؤ کے کہ حضرت آج آپ مرسیڈیزیر جارہے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا نظر آرہاہے، ذرا دعا میں یاد رکھنا تو مرسیڈیز پر بھی کتا تو کتا ہی رہے گا اور اگر گدھا بھی مرسیڈیز پر ببیٹھا دوتو کیا انسان ہوجائے گا؟ بلکہ مرسیڈیز پر بھی گدھے کا گدھا ہی رہے گا اور ایک ولی اللہ کسی معمولی فوکس ویگن میں جارہا ہے تو بڑے بڑے شیر مرداس کوسلام کریں گے، بڑے بڑے مرسیڈیز والے اس معمولی دلیکن اورسوز و کی کوسلام كريل كيجس پركوئي ولي الله جار ہاہے۔بس مضمون ختم! وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دعا کرواللہ تعالی عمل کی توفیق دے دیے۔ دیکھومیں بیار ہو گیا تھا، لیکن الحمدللد! آج میں بہت صحت محسوس کرر ہاہوں۔ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَبُدُولَكِ الشُّكُرُ ا بالله! آپ کی ساری نعمتوں کاشکر ہے کہ بھی بیاری سے احساس کمتری ہوجا تاہے کہ شایداب میں نہیں بچوں گا ، وسوسے شروع ہوجاتے ہیں ، مگر چیر میرے سارے عالم کے دوستوں کی دعا لگ گئی۔ اللہ کا شکرہے، الحمدللد! آج مجھے کوئی کمزوری نہیں محسوس ہورہی ، ابتداء تا انتہاء عالم شباب محسوس کرر ہا ہوں مگر روحانی شباب محسوس کرر ہا ہوں، جسمانی نہیں۔اللہ تعالی اس کو ہاقی رکھے ہم سلامت رہیں تم سلامت رہو میری وُنیائے الفت سلامت رہے الله تعالی اس محبت کومغفرت کا ذریعہ بنائے اور قیامت کے دن عرش کا ساپیدلائے۔ پیاللدوالی محبت ہم سب کو دونول جہان کی نعتیں دے دیے دنیا بھی دے دے آخرے بھی دے۔ اے اللہ آپ مالک دوجہال ہیں ہم آپ سے دونول جهان مانگتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی عزت و عافیت سے رکھیے اور ہرغم اور ہر پریشانی سے بچاہیے اور آخرت میں بھی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فر مائیے۔ اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آیے خوش ہوجائیں۔اے خدا!اگر ہمیں بقینی ذرائع ہے معلوم ہوجائے کہآ یے خوش ہیں تو ظالم ہوں کہاس کےعلاوہ میں آ بے سے پچھاور مانگوں۔ ہماری منتہائے منزل پیہے کہ آ پہم سےخوش ہو جائیں۔بولوجھی اللہ جس ہے خوش ہوگا، کیااس کوجہنم میں ڈالے گا؟ا ہے تو جنت خود ہی مل جائے گی اور جنت کس لئے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی کے عاشقوں کے رینے کی جگہ ہے، جنت عاشقان خداوند تعالیٰ کی رہائش ہے جہاں ان کو جنت سے مجى برھ كرنعت ملے گی يعني ديدارخداوند تعالى شانهٔ وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَبْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری صحت اورغمر کی برکت کی دعا جاری رکھیے۔

····· \$ ···· \$ ···· \$ ···· \$

····· \$

.....☆.....



71

## منادی بنیاه ی رسومات کی اصلاح





্র বিভাগনকো চলাদ্র গ্রামণ স্থিত www.nazrathrensahib.com

المول دير المراض سيا المول دير المراض سيا براسر اوران كاتتنال كرريا بوركسس طرح آه وفعنان منم ہے کوئی یا کوئی کوو گراں قلبنعبره زن بے سُوئے آسال جب زمیں پر ہونہ تدبہبے برزمال كيول نهجائے آہ سوئے آسسال اہ مظل اوی سے ڈرنا جا ہیے ظ الموں کی دیکا حب ٹری بنتیاں آب المت يرربي بسس مهران کیا کریں گے یہ مرے نامہ رماب وَالْفَالِيْنِ وَالْمِلْكِ وَوَالْمُصَارِفُ اللَّهِ وَالْمُصَارِفُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ ال

## ديني واصلاحي محبس مضيخ ينشش عميل متيرث إنتاج

روزانه براه راست مجلس سننے | Listen LIVE Majlis Daily en.hazratmeersahib.com hazratmeersahib.com **English Website** 

